

ففرض رَسَاعِلْتُ

مَنْ مُولانًا مُفَى مِحُ مِنْ سَرَفَعَ عُمَّا فَي صَاء وَامْنَ الْمُكَاتِمِمُ مَنْ مُولانًا مُفَى وَصِدَرجَها مُعَدُد دَرَالعُلوُم كِدَرابِينَ مُفْتَى وصِد رجَها مُعَدُد دَرَالعُلوُم كِدَرَابِينَ



مُكتبتك اللغ العالمة المنافع ا



مُفتى وصَدَرجَامُعَ له دَازُالعُ لؤم كَرَاتِهِ

ناشِرُ لِمُنْ الْمُعِنْ الْم

باهتمام: شرافت على

طبع جديد: كيم صفر المظفر تسايراه بمطابق ٢٥/نوم 2014ء



#### ملنے کے پیتے

ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراحي

كانتدمعارف القرآن احاطرجا معددار العلوم كراجي

اداره اسلاميات ١٩٠ اناركلي لا مور

اداره اسلامیات اردوباز ارکراچی

ارالاشاعت اردوبازاركراچي

من كتبتر في المع المؤلف المؤل

فون نمبر: 021-35042280

استقباليه: 6-35049774 021

الىك : mdukhi@gmail.com

# فهرست مضامين

| صفحہ | مفامين                                                   | مغم   | مضامين                                  |
|------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|      | تصوف کی حقیقت<br>فضائل                                   | 9     | الله الله الله الله الله الله الله الله |
|      | تصوف اورعلم تصوف کی اصطلاحی                              | تعارف | ا فقدا در تصوف ایک                      |
|      | فقه کی طرح علم نضوف کا بھی ایک<br>عدی علمی علمی صاحب مان |       | <b>ﷺ</b> عرض ناشر                       |
|      | عین اور بوراعکم حاصل کرنا فر<br>په                       |       | نقه کے لغوی واصطلاحی معنی .<br>ت        |
| 1    | ىم صوفى دمرشد                                            |       | د ني احكام كي قسيس                      |
|      | مبعوق دمر حمد<br>بیعیت سنت سهه ، فرض د دا جسبه           |       | فقدا بوصنيفه کے نزویک                   |
|      | میت می برمر مطلب<br>آمدم ، برمر مطلب                     |       | فقە خفىرىت خىن بھىرى گىكەنز<br>ئىسىسىن  |
|      | فقه کے مآخذ                                              |       | مسائل کی کثریت اور مباحث                |
|      | يبلا ما خذ قر آن كريم                                    |       | ترتیب و تدوین<br>علم کلام ، فقه ، تصوف  |
| ۳۳   | دى كى دوقتمىيں                                           |       | فقه كى جديدا صطلاحى تعريف               |
|      | تواتر                                                    |       | فقد كاموضوع                             |
|      | ودسرا ما خذسنت                                           |       | فتديم اصطلاحي فقه كاموضوع               |
| 42 q | سنت كوخودقر آن نه جحت قرار ديا                           |       | تفقُّه في الدين فرض كفاييب              |

| صفحہ                  | مضامين                 | صفحہ                  | مضامین                       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| نمیں ۱۳۵              | علامات قيامت كى تين    | ۲٩                    | آ ثار صحابهٔ کی فقهی حیثیت   |
| Ima(                  | فشم اول (علامات بعیده  | ) كادرجه اك           | ظن غالب کی حقیقت اوراس       |
| IM4                   | فتنئه تا تار           | رق کا اثر             | دلیل قطعی اور دلیل ظنی کے فر |
| IM                    | ينارالحجار             | ۷۲                    | احکام پر                     |
| 100()                 | فشم دوم (علامات متوسط  | ۷۳                    | فقه کاتیسرا مآخذ'اجماع''     |
| IM                    | نتم سوم ( قريبه )      | <i>، جحت قرار دیا</i> | اجماع كوخودقر آن وسنت نے     |
| ነሶለ                   | فهرست کی خصوصیات.      |                       |                              |
| ،بترشيبْ زمانی ۱۵۱    | فهرست علامات قيامت     |                       | چندآیات قرآنیه               |
| کے واقعات. ۱۵۳        | خروج دجال سے پہلے      |                       | چنداحادیث                    |
| 10°                   | خروج دجال              |                       | الجماعة اورسواداعظم سے کیام  |
| 164                   | دجال كاحليه            |                       | چندآ ثار صحابهٔ              |
| 169                   | فتنه دجال              |                       | اجماع كافائده اورسنداجماع    |
| 174                   | نزول عيسى عليهالسلام . |                       | معتبرہے؟                     |
| کا حلیہ ۱۶۸           | حضرت عيسلى عليه السلام |                       | اجماع کیشمیں                 |
| ى ٠ ١٧٠               | مقام نزول اورامام مهد  |                       | نقل اجماع                    |
| 127                   | دجال سے جنگ            | 119                   | اجماع کے مراتب               |
| 144                   | ياجوج ماجوج            | ن قیامت               | ☆ قيامت اورعلامات            |
| ت 9∠ا                 | یاجوج ماجوج کی ہلا کت  | 1rm                   |                              |
| کی برکات ۱۸۰          | حفزت عيسي عليه السلام  |                       | علامات قيامت كى الهميت       |
| كا نكاح اوراولا د ١٨٥ | حضرت عيسى عليه السلام  |                       | یا<br>علامات قیامت میں تعارض |
| ين ٢٨١                | آپ کی وفات اور جانش    |                       | <u></u><br>آتاہج؟            |

| <u>j</u> e     | مضامین                                         | صفحه                                      | مضامين                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                | 🖈 فرینکفرٹ (جرمنی                              |                                           | نفرق علامت قيامت           |
| MPZ            | وفت عشاء كالمسلم                               | , 1/1/1                                   | عوال                       |
| ror            | تتعلقه نفشه                                    | ع ہونا ۱۸۸                                | فأب كامغرب سي طلور         |
| قدار ۲۲۰       | المرواجب كالم                                  |                                           | ابتهالارض                  |
|                |                                                | 1/19                                      | بن کی آگ                   |
|                | 🛠 خوا تین کی نماز با                           |                                           | رمنین کی موت اور قیامت     |
| FY9            | میں شرکت                                       | ئتهاد ۱۹۳                                 | %اس زمانه میساج            |
| ، موتی ہے وہاں | جهال صرف ایک گفنشدات                           | 196                                       | اجتهاداوراس كامعيار        |
|                | نماز دروزول كأهكم                              |                                           | م<br>نکرین حدیث            |
| //             | ضروری وضاحت                                    |                                           |                            |
| حضرت تقانوي    | مسلد مذکورہ کے بارے میر                        | بر ۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اسلام سے خارج ہ            |
| Mr             | قدس سره کافتوی                                 | سلمانوں کے                                | ☆ کفار کےساتھ              |
| ن جانا ۲۹۳     | م <sup>ح</sup> خوا نین کا قبرستاا              | اصول ۲۰۷                                  | تعلقات کے شرعی             |
| •              | مه کیاشرح زکوة م <sup>م</sup>                  | بساتھ                                     | ہے<ضرت علیٰ کے             |
| raz            | ہوسکتی ہے؟                                     | کھنے کی وجہ ۲۱۵                           | دو کرم اللدوجهه ک <u>ـ</u> |
| r+1            | شرز کو ة کی شرعی هیثبیت<br>قرآن تحکیم کی صراحت | يه) میں                                   | ىلىشر (برطان               |
| _              | احاديث متواتره ميں شرر                         | ۲۱۷                                       | وفتء عشاء كامسكا           |
| ۳۰۲            | لبعفا                                          | rmr                                       | متعلقه نقشه                |

| صفحہ        | مضامين                                                       | صفحه                                    | مضامين                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| ٣٣١         | اپنے فنڈ سے قرض لینا                                         | -                                       | شرح ز کو ۃ کی تعیین وحی سے ۃ |
| و یٰ ۳۳۲    | حضرت تفانوي قدس سره كافنا                                    | ۳۰۵                                     | اجماع امت                    |
| و سرمتعاق   | شرکاری نظام ز کو:                                            |                                         | شرح ز کو ة میں تبدیلی اصول ف |
|             | · ·                                                          |                                         | خلاف ہے                      |
| ت اوران     | حکومت کے پچھسوالا                                            |                                         | متجد دین کے دلائل            |
| <b>~~</b> 0 | کے جوابات                                                    |                                         | "قل العفو" علطاستدلا         |
|             | :                                                            |                                         | دوسری دلیل کاجواب            |
|             | نصاب کی سطی باند کرنے کی تین<br>نصاب کی سطی باند کرنے کی تین | •                                       | احادیث کاانکار قرآن کاانکار۔ |
|             | سیاب ن بهدر سے ن ین<br>بہای صورت                             |                                         | حضرت عمرٌ كاواقعه            |
|             | دوسری صورت                                                   |                                         | خلاصه بحث                    |
|             |                                                              |                                         | چونظی دلیل کاجواب            |
|             | چاندی کے نصاب کی احادیث<br>میں نہ سے نہ میں کی میں میں       | ے ثابت                                  | مال تجارت پرز کو ة بھی حدیث  |
|             | سونے کے نصاب کی احادیث<br>سرعقل ہیں پر                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <del>د</del>                 |
|             | ایک عقلی اشکال کاجواب<br>بسریت                               |                                         | حضرت علیؓ کی طرف ایک قو      |
|             | سونے اور چاندی کی قیمتوں میر<br>                             | / // * * * * * *                        | نبيت                         |
|             | تفاوت كالشكال                                                |                                         | بدروایت موضوع ہے             |
|             | ز کو ة کامقصد مفت خوری کی ہم <sup>ا</sup>                    | * ***                                   | نتائج بھی غلط ہیں            |
|             | نهيل                                                         |                                         | صيح حل                       |
|             | فلا <i>س کے تین در جے</i>                                    | ا<br>پورسوم د                           | * پراویژنٹ فنڈیرز کو         |
|             | نیسری صورت                                                   |                                         |                              |
| ۳۲٠         | ىوالنامە''ب' كاجواب                                          | ´ mro                                   | کے مسائل                     |
|             |                                                              |                                         |                              |

مضامين

صفحه

مضامين

سوالنامه ''ج ''کاجواب ...... ۴۲۳ سوالنامه ''و''کاجواب ..... ۴۲۳ حملار ہائشی مکان سکے لئے جمع شدہ رقم برز کو ق





### تعارف

#### بقلم مولا ناعصمت الله صاحب رفيق دارالا فناء واستاذ جامعه دارالعلوم كرايي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد:

زیر نظر کتاب جس کا نام''نو ادر الفقه'' تنجویز کیا گیا ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم کی نفتهی تحریرات پرمشمل ہے۔ یہ بریخر برات دوشتم کی بیں:

ا..... فتأويٰ

۲..... رسائل و کتب جومستقل نصا نیف ہیں

فاوی میں زیادہ تروہ فاوی ہیں جو دفاً فو فاً دارالعلوم کے ترجمان ماہنامہ البلاغ "میں شاکع ہوئے ہیں ، ان میں سے بعض اہم فادی پر بفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نوراللہ تعالی مرقدہ کے دستخط شبت ہیں ، ان میں بہت سارے فادی نہایت مفصل ، مدل اور جامع ہیں ، گویا کہ ایک ایک فتو کی مستقل ایک رسالہ ہے ، گوان میں سے بعض فاوی مختر ہمی ہیں ، ناچیز نے اکثر مفصل فاوی کے شروع میں ان فاوی کا مختر پس منظر ہمی تحریر کر یا ہے ، نیز ہم فتوی کے شروع میں اس فتوی کی ''البلاغ " میں ناریخ اشاعت کا ہمی ذکر کیا فتوی کے شروع میں اس فتوی کی ''البلاغ " میں ناریخ اشاعت کا ہمی ذکر کیا

ہے۔ تحقیقی فآویٰ میں ہے زیادہ تر فقاویٰ اس زمانہ کے تحریر شدہ ہیں جب مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتیم کے والد ماجدقدس سرہ حیات تھے اور دار العلوم کا اہتمام وانتظام انہی کے یاس تھا، نیز اس ز مانہ میں دارالعلوم کا دائر ہ کاربھی محدود تھا، جس کی وجہ سے حضرت مدظہم کو تحقیقی کا م کے مواقع زياده مهيا يتھ\_

#### كتاب كى وجهرُتاليف

ابھی حال ہی میں بندہ بعض اہم مسائل میں اصلاح کے لئے حضرت دامت بر کاتہم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوتا تھا، ان مسائل میں ہے ایک مسلم کا تعلق ز کو ۃ کے نصاب میں تبدیلی سے تھا کہ ز کو ۃ میں جیا ندی کے بجائے سونے کو معیارِ نصاب بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے جب سیمسکدملا حظہ فرمایا تو کہنے لگے کہ اس موضوع پر میرانجھی فتو یٰ لکھا ہوا ہے ، اورالبلاغ میں بھی چھیا ہے اس کو تلاش کرکے نکالو، اور دونوں کا نقابل کرئے بچھے بھی وکھا دو، چنانچہ ناچیز نے تعمیل حکم کے طور پراییا ہی کیا ، اور البلاغ میں چھپے ہوئے فتوے کو ناچیز نے پڑھ کر حضرت کو سنایا جونہایت مفصل اور مدل انداز میں تھا، پورافتوی سننے کے بعد آپ نے فرمایا: "اب یقین نہیں آرہا ہے کہ کسی زمانہ میں ایسے فتو ہے بھی ہم نے لکھے

بعنی وہ فرصت وصحت کا زمانہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مفصل فیاوی لکھوا دیئے۔ بیآ یہ نے بطور انکساری فرمایا ہے ورنہ آپ کی مختلف اہم دینی وفقہی خد مات تا حال جاری ہیں ۔

اس پر بندہ نے حضرت دامت برکاتہم سے بیرسعادت حاصل کرنے کی

درخواست کی کدایسے فناوی کوالگ سے ایک تابی شکل میں شاکع کرنا جاہئے، چانچہ آپ نے درخواست منظور فر مائی اوران کی اجازت سے بندہ نے البلاغ کے محققف ثاروں سے ان فقاوی کو تلاش کر کے بیجا کیا اوران کے ساتھ حضرت واست برکاتہم کے بعض ویکرفقہی دسائل و مقالات کو بھی شامل کیا تا کہ یہ فقہی جواہر پارے قارئین کوایک ہی کتاب میں عاصل ہوجا ئیں اوروہ ان سے باسانی فیضیاب ہو کیں۔

یا در ہے کہ بیہ حضرت دامت برکاتہم کے صرف دہ فناوی ہیں جو وقاً فو قاً ماہنا مہ "ابلاغ" میں چھپے ہیں یا بعض ملکی دغیر ملکی فقہی سمیناروں کے لئے لکھے گئے تھے، جن میں ہے بعض الگ ہے شاکع بھی ہو چھے ہیں، در نہ آب ہے فہ ۱۳۲۹ھ ہے۔ میں اور جامعہ دارالعلوم کرا جی کے دارالا فتاء کے رجسٹروں میں محفوظ ہیں ان کی تعداد تین ہزار چارسو بارہ (۱۳۲۲) ہے، ایکے علادہ جو فتاوی آپ کی تقداد تیں ان کی تعداد تین ہزار چارسو بارہ (۱۳۲۲) ہے، ایکے علادہ جو فتاوی آپ کی تقدد یق سے میں ان کی تعداد جاری ہوئے ہیں ان کی تعداد جاری ہوئے ہیں ان کی تعداد جار ہزار دوسواڑ سٹھ (۱۲۲۸)

میجهمولف دامت برکاتهم کے بارے میں

نام باكتتان : مفتى اعظم بإكتتان

حضرت مولا نامحدر فيع عثاني صاحب دامت بركاتهم

والدماجدكانام : مفتى اعظم بإكتان

حضرت مولا نامفتي محمشفيع صاحب قدس الله تعالى سره

تاریخ پیدائش: ۲جمادی الاولی ۱۳۵۵ صطابق ۲۱جولائی ۱۹۳۱ء

جائے بیدائش: وبوہند ضلع سہار نپور، یو۔ پی، بھارت

#### علمی قابلیت:

(۱) حفظ قرآن کریم: نصف قرآن کریم دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں حفظ کیا تھا، پھر۲۰ جمادی الثانیہ سنہ ۱۳۲۷ھ مطابق کیم مئی سنہ ۱۹۴۸ء کواہینے والد ماجدؓ کے ساتھ پاکستان کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے بعد آپ نے حفظ قرآن کریم کی تھیل پاکستان میں فرمائی۔

(۲) پنجاب یو نیورشی پاکستان سے سنه ۱۳۷۸ ه میں''مولوی عالم'' کاامتحان یاس کیا۔

(۳) سنہ 9 کا صطابق ۱۹۵۹ء میں جامعہ دار العلوم کرا ہی سے'' دورہ حدیث''''سند الفراغ'' حاصل کی جسے یو نیورسٹی گرانٹس کمیشن اور کرا چی یو نیورسٹی سمیت پاکستان کی متعد د یو نیورسٹیوں نے ایم ۔اے اسلامیات ،اور ایم ۔اے عربی کے مساوی قرار دیا ہوا ہے۔

(۴) سنه ۱۳۸۰ ه مطابق ۱۹۲۰ء میں جامعہ دارالعلوم کرا چی ہے' , تخصص فی الافتاء'' کی سند حاصل کی جو پی ایچے ڈی کے

برابر ہے۔

حالیه فرائض، مختلف عہدے اور ذمہ داریاں:

ا۔جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح مسلم شریف کا درس۔ ۲۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں تخصص فی الافتاء کے طلباء کو افتاء کی تربیت ۔ سہ افقاء (لیعنی خود فقاوی تحریر کرنا اور دوسرے حضرات کے تحریر کردہ فقاوی کی اصلاح وتصدیق فرمانا)

مهر جامعه دارالعلوم کراچی کی صدارت (انتظامی سربراہی) و میشن برائے تعلیم کی اسلامی نشکیل (وزات تعلیم هکومت یا کتان)

۲ ـ رکن کمیشن براسئے تبدیلی نظام سرماییکاری (وفاقی حکومت یا کتان)

ے۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ (او۔ آئی۔ س) کی معاونت بطور ماہر شریعت

٨ ـ ركن مجلس عامله و فاق المدارس العربيه پإكستان

٩ ـ ركن مجلس شوري و فاق المدارس العربيه يا كستان

٠١- ركن طريق تدريس تميثي وفاق المدارس العربيه يا كنتان

اا ـ رکن اسلامی مضاربه کمپیٹی ، وزارت خز انه حکومت پاکتان

۱۲ ـ رکن سنڈ کیسٹ کرا چی یو نیورسٹی

۳ا۔ رکن اعلیٰ اختیاراتی تمیشن برائے فرقہ درانہ ہم آ ہنگی (حکومت یا کستان)

۱۳ ـ رکن اعلی اختیا و اتی سمیٹی برائے فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی۔ (حکومت یا کستان)

۱۵ به رکن مشاورتی بورژ، وفاتی وزارت داخله حکومت

بإكستان

۱۷- رکن مجلس شوری مجلس صیانته استیکین لا هور

21\_ رئیس (صدر) مجلس منتظمه برائے جامعہ دارالعلوم کراجی

را درگن امن تمینی برائے صوبہ سندھ (حکومت سندھ) ۱۹۔ صدر '' دارالعلوم جامع مسجد ببیت المکرّم و مدرسه ٹرسٹ'' (رجٹر ڈ)گشن اقبال کراچی

سابقها جتماعي خدمات

ا۔ فتنہ سوشلزم کے مقابلے میں پختیقی اور عملی میدانوں میں جدوجہد

> ۲۔ تحریک قیام پاکستان میں شرکت ۳۔ فتنه کا دیانت کے مقابلے میں علمی وعملی حصہ

> > بنيادي مشاغل

آپ کے بنیا دی مشاغل تین ہیں:

ا – تدریس

۲-افاء

۳- جامعه دارانعلوم کراچی کی انظامی سربراہی (بحثیت رئیس الجامعہ)۔

آ پ نے جامعہ دارالعلوم کراچی میں سنہ ۱۳۸۰ھ سے سنہ ۱۳۹۰ھ تک درس نظامی کے تمام عربی ودینی علوم وفنون سے متعلق تمام کتابوں کی تدریس کی ، پھرا۹۳۱ھ سے علم حدیث اواصول افتاء کی خدمات جاری ،

- 02

سابقه عهديه اور فرائض

ا۔ رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ۲۔ رکن سند کیمیٹ این۔ای۔ ڈی انجیبئر نگ بونیورٹی کراچی سر رکن ''شریعت ورکنگ گروپ وزرات مذہبی امور'' حکومت پاکستان ۲۔ رکن امتحان ممیٹی وفاق المدارس العربیہ پاکستان ۲۔ رکن نصاب ممیٹی وفاق المدارس العربیہ پاکستان ۲۔ رکن نصاب ممیٹی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے۔ رکن کمیشن اصلا مائزیشن آف اکنامس

۸ ـ رکن مرکزی رؤیت هلال تمینی پاکتان ۹ ـ رکن مجلس علمی ومجلس شوری متحده علماء کونسل

۱۰ ـ رکن مو تنمر رسالة المسجد رابطة العالم الاسلامی مکه مکر مه اا ـ رکن زکو قر کونسل صوبه ئسند ه

#### تقنيفات وتاليفات:

ا . التعليقات النافعة على فتح المملهم (بزبان عربي) ٢ . بيع إلوفاء، استه مجمع الفقد الاسلامي جده سنه شائع كياس (بزبان عربي) ٣ \_ كتابت حديث عهد رسالت وعهد صحابيه مين

سم یللم الصیغه ، بیرفاری زبان میں علم صرف کی مشہور کتاب کا ارد وتر جمدا ورتشر تک ہے ، جو ہند وستان ، با کستان ، بنگلہ دلیش ، برطانیہ ، امریکہ اور جنو بی افریقہ کے دینی مدارس میں داخل نصاب ہے۔

۵\_احکام زکوة

٧ \_علامات قيامت اورنز ولمسيح

ے۔'' یہ تیرے پراسرار بندے'' (جہادِافغانستان کی بصیرت افروز داستان )

> ۸\_مسائل چرم قربانی ۹\_مسائل صدقه فطر

• المقدمهُ جوابرالفقه

اا\_فقە دىقىوف \_ايك تعارف

۱۲۔ حیات مفتی اعظم (پیروالد ماجد قدس اللّٰدسرہ کی سوائح حیات ہے)

ا۔ میرے مرشد حضرت عار فی ﴿ (حضرت وُاکٹر عبد الحیُ اِ صاحب عار فیؒ ہے تعلق کی روئدا داور تأ ثرات ) مها۔ دارالعلوم کراجی (تعارف)

10۔ بورپ کے تین معاشی نظام'' جا گیرداری،سر مایہ داری، اشتراکیت' اوران کا تاریخی پس منظر،اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکاہے۔ ١٧ ـ اسلامي معيشت اورمنعتي تعلقات (زيرطبع)

>1\_الحواشي على شرح عقود رسم المفتى لابن عابدين (عرلي)

۱۸ - ۲۰ - ضابط لمفطرات الصوم فى المذاهب الاربعة (عربي) شيء مجمع الفقه الاسلامي جده من جده من خده من شاكع كياسه -

19\_ الأخذ بالرخص وحكمها (بزبان عربی جمع مجمع الفقه الاسلامی نے جدہ سے شائع كيا ہے)

۲۰ رفق حج

۲۱\_اصلاحی تقاربر (جلداول) دس ار دوتقر برول کا مجموعه ۲۲\_اصلاحی تقاربر (جلد دوم) دس ار دوتقر برول کا مجموعه ۲۳\_اسیخ دشمنوں کو پہچانو!

۲۴ ـ دوملی نظریه

۲۵ ـ د بنی جماعتیں اورموجود ہسیاست ۲۷ ـ اسلام میںعورت کی تھمرانی ۲۷ ـ نوا درالفقہ

غیرملکی دورے:

آپ نے مختلف دینی اجتماعات ، تبلیغی مقاصد، علمی و خفیقی سیمیناروں اور اسلامی کا نفرنسوں کے سلسلہ بیں مندرجہ ذیل ممالک کاسفر فر مایا:

ا-سعودی عرب ب

٧- جنوبي بيمن -٣-کويت\_ - را بن -۵-وئ پ ۲-شارجیه ۷- ابوظهی \_ ۸-عراق \_ ۹-افغانستان ـ ۱۰-از بکشان په اا- بھارت\_ ۱۲- بنگله دلیش \_ سوا-نييال--11-19 ۱۵-تھائی لینڈ۔ ١٧- سنگا پور ے ا- دارالسلام برونائی۔ ١٨- ملا عيشيا \_

۱۹-انڈونیشیا۔ ۲۰- ہانگ کا نگ ۔

الا-جين -

۲۲-سکیا نگ

۲۳-شالی امریکه۔

۲۲ - کنیڈا۔

۲۵ - باربیروز (ویسٹ انڈیز)۔

۲۷- برطانید

٣٤-فرانس-

۲۸ - جرشنی ر

٢٩- بالينرر

ه۳۰ - البين

اس-تركى-

۳۲-کینیار

٣٣-جنوبي افريقه-

۳۳-ماریشی-

۵۳-ری بونین پ

٣٧-سوئزرلينڙ۔

یس و نمارک ب

~ ニーリノじーアハ

ان میں سے بہت سے ممالک کا سفر کئی کئی بار ہوا۔

علم حدیث میں آئے کیا ساتذہ کرام:

ا مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس اللّه سره: ان سے آپ نے مؤطا امام مالک اور شاکل تر مذی پڑھی۔

۲ ـ حضرت مولا نا اکبرعلی سها نیوریؒ: ان سے سیحے مسلم شریف پڑھی ۔

سر حضرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحب رحمه الله تعالی: ان سے سیجے بخاری شریف پڑھی۔

۷- حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب قدس الله سره: ان سے مؤطاا مام محرد اور سنن نسائی پڑھی۔

۵\_حضرت مولانا قارى رعايت الله صاحب َ رحمه الله تعالى:

ان سے سنن ابودا ؤ دشریف پڑھی۔

٢\_حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب دامت بركاتهم:

ان سے جامع تر مذی پڑھی۔

2۔ سنن ابن ماجہ کا کچھ حصہ حضرت مولا ناحقیق صاحب سے پڑھا، لیکن تکمیل حضرت قاری رعایت اللہ صاحب نے کرائی۔

آ پ کوروایت حدیث کی اجازت مندرجه ذیل ا کابرعلمائے کرام سے حاصل ہے:

ار والد ماجد مفتى اعظم بإكتان حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله تعالى -

۲ ـ فضیلة الثینج محمد حسن بن محمد المشاط المکی المالکی رحمه الله ـ سره الله برر سره العزیز بر سره معرف محمد ادریس کا ندهلوی قدس سره العزیز بر سره و معرف مولا ناظفر احرع نمانی صاحب اعلاء السنن بر ۵ ـ شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکریا صاحب قدس الله سره العزیز

۲ به حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب مهمتهم دارالعلوم د بوبند ( ہندوستان ) رحمه الله تعالی ب

والله المستعان وعليه التكلان احفر عصمت الله عصمة الله رفق دارالاناء رفق دارالاناء دارالعلوم كراجي نبرمه المراجي المرسم ا

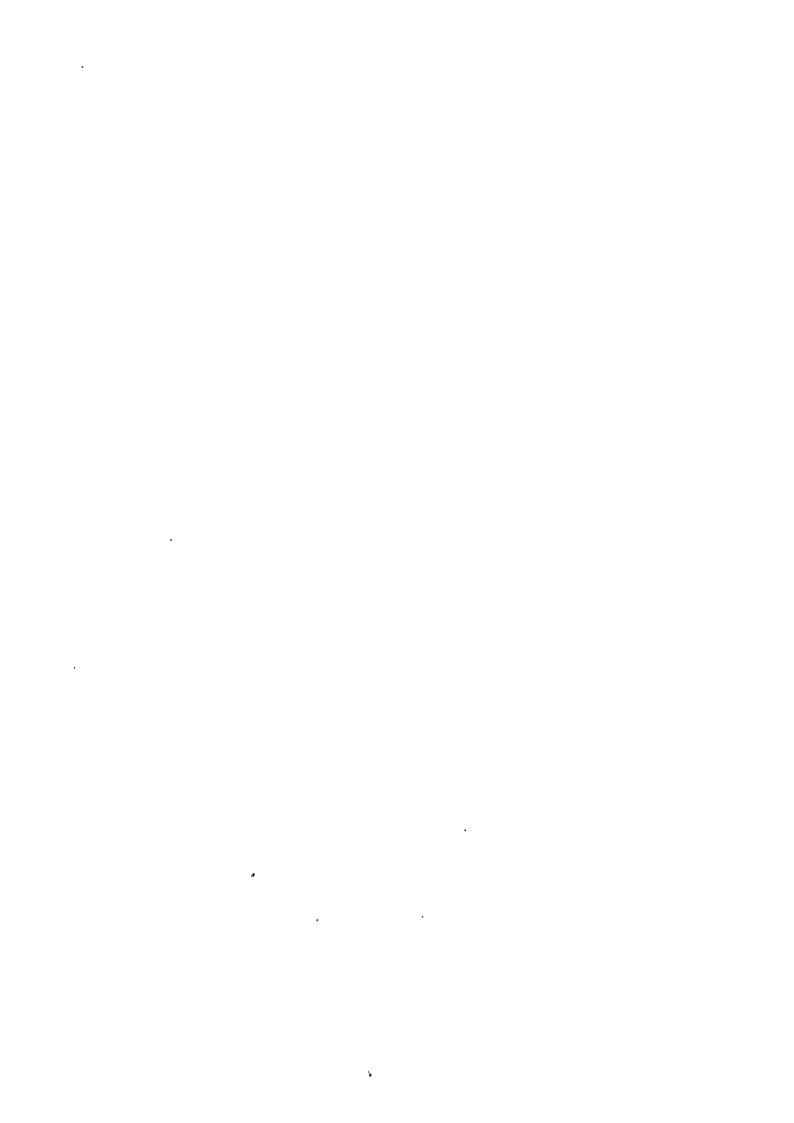

فقه اورتصوف

ایک تعارف



# عرض ناشر

کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقدہ نے خانقاہ تھا نہ جھون میں تبلیغی وتربیتی مشاغل میں مصروفیت اور سوالات کی گٹرت کے سبب اپنے آخری دور حیات میں دارالا فقاء کی ذمہ داری اپنے بھا نجے اور ہونہارشا گرد حضرت مولا ناظفر احمد عثانی اور مولا نا مفتی عبد الکریم متھلوی رحمہما اللہ کے سپر دکر دی تھی ، ان دونوں حضرات کی تحریر کردہ فقاوی آٹھ ضخیم جلدوں میں قلمی مسودہ کی شکل میں مرتب ہوئے دور کی تحریر کردہ فقاوی آٹھ ضخیم جلدوں میں قلمی مسودہ کی شکل میں مرتب ہوئے اور کیم الامت قدس سرہ نے اس مسودہ کا نام 'اہدادالا حکام ضمیمہ الدادالفتاوی'' تجویز فر مایا۔ مولا ناشبیر علی صاحب ؓ دیگر قلمی ومطبوعہ مسودات کے ساتھ سے مسودہ بھی قیام فر مایا۔ مولا ناشبیر علی صاحب ؓ دیگر قلمی ومطبوعہ مسودات کے ساتھ سے مسودہ بھی قیام پاکستان کے وقت اپنے ہمراہ لے آئے تھے اور پوراعلمی ذخیرہ دارالعلوم کرا چی کے والے کردیا تھا۔

امدادالاحکام کی طباعت کا مرحلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے فقہی ترتیب کے مطابق تبویب کی ضرورت پیش آئی اور حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلہ العالی کے زیر نگرانی کئی ایک اصحاب علم نے بڑی خوش اسلو بی سے میہ خدمت انجام دی۔ اس دوران مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی مکمل رہنمائی حاصل رہی اور آ ہے ہی کے ایماء وارشاد پر حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب نے فقہ کے تعارف کی عرض سے ایک مفصل تحقیق مقالہ کھا شروع کیا۔ عثانی صاحب نے فقہ کے تعارف کی عرض سے ایک مفصل تحقیق مقالہ کو امداد الاحکام کے مقدمہ کے طور پر اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس تحقیقی مقالہ کو امداد الاحکام کے مقدمہ کے طور پر

تاب میں شامل کیا جا سکے گا۔ جس سے امدادالا حکام کے افادہ علمی میں سہولت کے ساتھ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔

حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب مدظله نے مقاله میں دلائل کے ساتھ اسلام كے عہداول اور ما بعد خبر القرون میں'' فقہ' كے اطلاق وتحد بد کا واضح فرق بیان كريخ احسان العنی نضوف كوفقه كی روح ثابت كيا ہے۔ اوران وجوه كا ذكر كيا ہے جن کے باعث فقہ اورتصوف دوالگ اورمستقل شعبے شار کئے جانے گے اور دونوں کے اصول وفروغ کی تعلیم و تعلّم کے طریقے بظاہر مختلف رتگ میں نظر آنے لگے۔ حالانکہ دونوں کا تعلق جسم اور روح کے اتحاد کا ہے۔ جبیبا کہ شہور حدیث جبرتیل میں بيان كيا گيا اور حديث مين من يود الله به خيسرا يفقهه في المدين مين اس كي طرف واضح اشارہ موجود ہے۔اس حقیقت کی وضاحت کے بعد متاخرین کے نقط نظر کے مطابق فقہ سے مرادوہ علم ہے جس میں انسان کے ظاہری اعضاء سے کئے جانے والے ہرکام سے متعلق قرآن، سنت، اجماع قیاس کے فصیلی دلائل کے ذریعہ بیرجاننا كذوه كأم فرض ہے يا واجب بامستحب يا حرام يا مكروه -اس مقاله ميں شامل ادله شرعيه میں ہے قرآن،سنت اور اجماع ہے متعلق حصہ ' فقہ میں اجماع کا مقام'' کے عنوان يدادارة المعارف كراجي ستدرساله كي شكل پہلے سيد شائع ہور ہا ہے اور موضوع كى اہمیت اور ضرورت کے پیش نظراس پورے مقالے کو بیجا الگ کتابی صورت میں شائع كرنے كى سعادت بھى ادارة المعارف كراجي كو حاصل ہور ہتى ہے۔ ہمارى خواہش ہے کہ حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدخلله اپنی گوناگوں مصروفیات میں یے تھوڑا ساوفت نکال کرادلہ شرعیہ کے چوتھے جزود قیاس'' کوبھی اپنے مخصوص اندازِ تحقیق کےمطابق مرتب کرنے کی طرف متوجہ ہو کر کممل فر ما دیں۔ الله تعالى اس كاوش كوقبول فرمائ اوراجر آخرت كاذر اليه بنادي أمين-

کار کنان ادارة المعارف کرا جی<sup>۱۸</sup>

# بسم الله الرحم الله الرحم الله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى

# فقه

فقه کے لغوی معنی:

لغت میں فقہ' و فہم سمجھدا ہی ، اور ذبانت' کو کہتے ہیں ، اور فقیہ ذبین اور سمجھداری ، اور تفقہ فقیہ (۱) ہونے ، فقہ حاصل کرنے (۳) اور سمجھدار شخص کو کہا جاتا ہے (۱) ، اور تفقہ فقیہ (۱) ہونے ، فقہ حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس میں غور خوض کرنے کا نام ہے۔

فقه کے قدیم اصطلاحی معنی:

اسلام کے قرون (<sup>(\*)</sup> اولی کی اصطلاح میں فقہ سے مراد'' پورے دین کی <sup>\*</sup> گہری سمجھ'' ہے، یعنی دین کی تمام تعلیمات خواہ ان کا تعلق کسی جھی شعبہ زندگی سے

<sup>(</sup>۱)الصحاح للجو ہری،ص۲۲۸۳ج۲

<sup>(</sup>۲)ردالحتار، ص ۳۸ج

<sup>(</sup>٣)الصحاح

<sup>(</sup>مم) قرون اولیٰ ہے مرادعہدرسالت علیہ اوراس کے بعد تابعین تک کا زمانہ ہے۔

ہوان کی گہری بصیرت ومہارت کو'' فقہ'' کہا جاتا تھا اور فقبہ اس شخص کو کہتے تھے جو پورے دین کی گہری بصیرت ومہارت رکھتا ہو، اور اپنی بور کی زندگی کو دین کے سانچہ میں ڈھال چکا ہو۔

## دینی احکام کی قشمیں:

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ امت کو قرآن وسنت میں جواحکام دیئے گئے ان کی نین قشمیں (۱) ہیں :

اول : وہ احکام جن کا تعلق عقائد ہے ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور تو حید پرایمان ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں ، اس کی کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پرایمان ، بوم آخرت اور احجی بری تقدیم پر ایمان اور ہرفتیم کے کفر وشرک ہے اجتناب وغیرہ ۔۔۔

دوم: وه احکام جن کاتعلق بند ہے کے ان افعال سے ہے جو جسم کے ظاہری اعضاء مثلاً ہاتھ، پاؤں، کان، ناک ، حلق، زبان وغیرہ سے انجام دیئے جاتے ہیں، جیسے نماز، زکوۃ، روزہ، حج ، جہاداور نکاح وطلاق ، شم و کفاره اور جیسے معبشت و جہادت و حکومت ، میراث و وصیت ، دعوی اور قضا و شہاوت و جرائم اور ان کی سزائیں اور جیسے سلام و کلام ، کھانا پینا، سونا، اٹھنا، نشست و ہرخاست ، مہمانی ومیز بانی وغیرہ۔

سوم: وہ احکام جن کا تعلق باطنی اخلاق و عادات ہے بیعنی بندے کے ان اعمال سے ہے جو وہ اپنے باطن اور قلب سے انجام دیتا ہے، مثلًا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت رکھنا ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور است یا در کھنا ،

<sup>(</sup>۱) خلاصة تعميل قصد السبيل بص ۲ اورا لبحرالرائق بص ۲ ج ا-

دنیا ہے محبت کم کرنا ، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ کرنا ، عبا دت میں دل کا حاضر رکھنا ، دین کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کیلئے نیت کو خالص رکھنا ، کسی کو خالص رکھنا ، کسی کو حقیر نہ مجھنا ، خو د بیندی سے پر ہیز کرنا ، صبر کرنا اور غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ ۔

قرآن وسنت میں ان سب قسموں کا بیان:

چونکہ یہ تینوں قسم کے احکام دین کے لازی اجزاء، باہم مربوط اور ایک دوسرے کے لئے لازم وملزوم ہیں ، اس لئے قرآن حکیم نے ان کو الگ الگ قسموں میں بیان کرنے کی بجائے ایک ساتھ ملاجلا کر بیان کیا ہے، یہ بین کیا کہ ہرایک قسم کو دوسری سے ممتاز کرنے کیلئے قرآن شریف کے الگ الگ تین جھے مقرر کر دیئے گئے ہوں اور ہر حصہ میں صرف ایک ہی قسم کے احکام بیان کئے گئے ہوں، بہت سے مقامات پر تو ایک ہی آیت میں تینوں قسم کے احکام حب موقع وکر فرماد یئے گئے ہیں، مثلاً ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ -

بہتم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارہ میں ہے سوائے ان او گول کے جوا یمان لائے ، اور انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کوحق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ۔

رہے،،

اس میں ,, ایمان ،، کا تعلق قسم اول سے'' اچھے کام'' کا تعلق قسم دوم سے' حق پر قائم رہنے'' کا تعلق قسم سوم سے نہے۔ اسی طرح رسول الله علی اعاد بیث میں بیر تنبول قسموں کے احکام سلے طلے تھے، جوآ پ نے حسب ضرورت صحابہ کرام گوتعلیم فرمائے ، بسااو قات ایک علی حدیث میں کچھاحکام عقائد ہے متعلق ہونے ہیں ، پچھ ظاہری اعمال سے ، اور سیجھ باطنی اخلاق وعادات لیمنی اعمال قلب سے ۔

دین ان نتیوں قسموں کے احکام کو بجالانے کا نام ہے، چنا نجے کے مسلم تمریف کی سب سے پہلی حدیث میں جو' حدیث جبریل'' سے نام سے معروف ہے آپ نے ان نتیوں بڑمل کو' دین' قرار دیا ہے۔

پس ان میں سے کسی قسم کے احکام کونظر انداز کر دینے سے وین مکمل نہیں سکتا، اور انہی نتیوں قسم کے احکام میں گہری بھیرت ومہارت کو قرون اولی میں ''فقہ'' کہا جاتا تھا۔

### فقه امام الوحنيفه كيزويك:

اسی لئے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جو (۱) تابعین کے آخری دور سے تعلق رکھتے ہیں فقہ کی تعریف بیر کی ہے کہ:

هو معرفة النفس مالها<sup>(۱)</sup> وما عليها « 'بعنی فقدان امور کی بصیرت کانام ہے جو بندے کیلئے جائزیا ناجائز ہیں'۔

ية تعريف علم دين كى تينول اقسام كوشامل سه، چنانچدامام صاحب موصوف ً نے جوكتاب عقائد پرتصنيف فرمائى اس كانام" الفقه الاسكبر" ركھا تھا جس ستے

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم لا بن عبد البرالماكلُّ \_

<sup>(</sup>٢)التوضيح ، ص٠١ج اول (مطبوعة مصر) اورا ليحرالرا تق ص٢ ج١ ١-

معلوم ہوا کہ ان کے نز دیک بھی علم عقائد فقہ ہی کا ایک اہم ترین شعبہ تھا۔
خلاصہ یہ کہ متقد مین کی اصطلاح میں پورے دین کی گہری بصیرت ومہارت
کو'' فقہ'' کہا جاتا تھا، اور'' فقیہ'' اس شخص کو کہتے تھے جو پورے دین کی گہری
بصیرت ومہارت رکھتا ہو، اور اپنی پوری زندگی اس کے سانچہ میں ڈھال چکا ہو۔

# فقه حضرت حسن بصری کے نز دیک:

مشہور تا بعی اور فقیہ حسن بھر گئے ہے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں مسکہ میں فقہاء آپ کے خلاف کہتے ہیں ، تو آپ نے فرمایا<sup>(۱)</sup>:

وهل رايت فقيهابعينك؟ انها الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين العفيف عن اموالهم الناصح لجماعتهم.

رونیا ہے۔ جودنیا ہے ہے۔ نقیہ و کی فقیہ دیکھا بھی ہے۔ فقیہ تو وہ بوتا ہے جودنیا ہے ہے۔ فقیہ و کی فقیہ دیکھا بھی ہے۔ فقیہ تو ین کی بصبرت رکھتا ہو اینے رب کی عبادت میں لگار ہے، متقی ہو، مسلمانوں کی عزت و آبرو اینے رب کی عبادت میں لگار ہے، متقی ہو، مسلمانوں کی عزت و آبرو (کونقصان پہچانے) سے پر ہیز کرتا ہو، ان کے مال و دولت ہے بے تعلق ہو، اور جماعت مسلمین کا خیر خواہ ہو۔ ''

معلوم ہوا کہ' فقیہ' ہونے کیلئے تمام دینی احکام کامحض علم'' دانستن'' کافی نہ تھا بلکہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا بھی فقیہ کی تعریف میں شامل تھا، جس کے بغیر کوئی خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو'' فقیہ'' کہلانے کامستحق نہ سمجھا جاتا تھا۔

(1) روامختار، ص ۳۵، ج۱، ومرقاة شرح مشكوة ،ص ۲۶۷ ج۱۔

ا حادیث میں فقہ اور فقیہ کے جو فضائل آئے ہیں وہ اس قدیم معنی کے فقہ اور فقیہ سے متعلق ہیں ،مثلاً رسول اللہ اللہ کا ارشاد ہے:

(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)

· ، جس شخص ہے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کاارا دہ کرنا ہے اسے دین کا فقہ

(سمجھ) عطافر مادیتاہیے'

اس میں دین کے کسی شعبہ کی تخصیص نہیں کی گئی ، بلکہ علم دین کی تنبول افسام کی فضیلت بیان کی گئی ہے ، للہٰ دایہ بھھنا صحیح نہ ہوگا کہ احادیث میں فقہ اور فقیہ کے فضائل صرف ای جدید اصطلاحی معنی کے ساتھ خاص ہیں جواب معروف ہیں ، اور جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے ۔

#### مسائل کی کنریت اورمباحث کا پھیلاؤ

قرآن وسنت ہیں ہرز مانہ اور ہرمقام میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حکم الگ الگ صریح طور پر بیان ہیں کیا گیا ، فردگی اور جزئی احکام وہی بیان کئے گئے ہیں جن کی عبد رسالت واللہ میں ضرورت تھی ، البنة البید اصولی احکام بیان کر دیئے گئے ہیں جو قیامت تک کی ضرورت کیلئے کافی ہیں ، اوران اصولول کی روشی ہیں ہرز مانہ اور ہرحالت کے فروگی احکام متنبط کئے جا شکتے ہیں ۔

گی روشی ہیں ہرز مانہ اور ہرحالت کے فروگی احکام متنبط کئے جا شکتے ہیں ، عبد رسالت واللہ کے بعد جب اسلام کی فتو حات و نیا میں پھیلیں ، بڑے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے ، مسلمانوں کو مختلف تہذیوں سے واسطہ پڑا، نئی نئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ، مسلمانوں کو مختلف تہذیبوں سے واسطہ پڑا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں ، اور نت نئے حالات ونظریات سامنے آ سے تو ہرز مانہ کے فیم ہوئے ، مسلمانوں کو مختلف تہذیبوں سے واسطہ پڑا، نئی نئی فیم ام ہوئیں ، اور نت نئے حالات ونظریات سامنے آ سے تو ہرز مانہ کے فیم ہوئیں ، اور نت نئے حالات ونظریات سامنے آ سے تو ہرز مانہ کے فیم ہاءِ مجتدین نے ابن کے شری احکام قرآن وسندن ہی کے ابدی اصولوں سے فیم ہاءِ میں نے ابن کے شری احکام قرآن وسندن ہی کے ابدی اصولوں سے فیم ہاءِ میں نئی کے ابدی اصولوں سے فیم ہاءِ میں نے ابن کے شری احکام قرآن وسندن ہی کے ابدی اصولوں سے فیم ہاء

مستنبط کئے، اور امت کو بتائے، اس طرح ہر زمانہ میں قر آن وسنت سے حاصل کئے ہوئے جزئی اور فروعی احکام میں اضافہ ہوتا ربا۔

چونکہ قرآن وسنت سے نے مسائل کا تھم معلوم کرنے اور اس کے طریق کار
میں فقہاء کا بہت سے مواقع میں اختلاف رائے بھی ہوا، جوشری دلائل پر بنی ہوتا
تھا، اور عقل و دیا نت کی روسے ناگزیر تھا، اس لئے ہم تیم کے شری دلائل کو بھی
خوب خوب واضح کرنا پڑا، اس طرح تینوں قتم کے احکام ومسائل میں دلائل اور
متعلقہ مباحث کا اضافہ بھی قرآن وسنت کے بی بیان کردہ اصولوں کی بنیا دیر ہوتا
رہا، اور علم دین کا نہایت قیمتی ذخیرہ جمع ہوتا گیا، جسے منضبط کرنا بعد کے لئے لوگوں
کے آسان نہ تھا۔

#### ترتیب وید وین:

اب ضرورت ہوئی کہ تمام دینی احکام کو دلائل اور متعلقہ مباحث کے ساتھ مرتب اور مدون کر دیا جائے ، تا کہ بعد کی نسلوں میں ان کی تعلیم ویڈ ریس آسان ہویہ کارنا مہمتاخرین یعنی تابعین کے بعد آنے والے علماء کرام نے انجام دیا۔ '

# دینی احکام کی تقسیم تین الگ الگ فنون کی حیثیت ہے:

ان حضرات نے سہولت پیدا کرنے کیلئے دینی احکام کی تینوں قسموں کوایک دوسرے سے ممتاز کرکے الگ الگ مرتب کیا ، اور پچھ ہزرگوں نے باطنی اعمال کے احکام اور متعلقہ مباحث پر مشمل کتابیں تصنیف کیس ، پچھ علماء نے صرف ظاہری اعمال کے احکام اور متعلقہ مباحث کواپنی کتابوں میں مرتب کیا ، اور پچھ بزرگوں نے باطنی اعمال کواپنی تحقیق کا موضوع بنایا ، اور اس کے احکام ومباحث کو بزرگوں نے باطنی اعمال کواپنی تحقیق کا موضوع بنایا ، اور اس کے احکام ومباحث کو برزرگوں نے باطنی اعمال کواپنی تحقیق کا موضوع بنایا ، اور اس کے احکام ومباحث کو برزرگوں نے باطنی اعمال کواپنی تحقیق کا موضوع بنایا ، اور اس کے احکام ومباحث کو برزرگوں کے برزرگوں کے برزرگوں کے احکام ومباحث کو برزرگوں کے برخور کو برزرگوں کے برزرگوں کے برزرگوں کے برخور کو برزرگوں کے برزرگوں کے برخور کے برزرگوں کے برزرگوں کے برخور کو برزرگوں کے برخور کو برزرگوں کے برخور کو برخور کے برزرگوں کے برخور کو برخور کے برخور کو برزرگوں کے برخور کو برخور کے برخور کے برخور کو برخور کی برخور کی برخور کے برخور کو برخور کو برخور کو برخور کے برخور

ا بنی کتابول میں جمع کیا، اس طرح رفتہ رفتہ دینی احکام کی بیہ تنبول فتمیں الگ الگ علم ونن کی حیثیت اختیار کر گئیں، بعنی علم فقہ تین علوم میں تفسیم ہو گیا،اور ہر علم کا الگ نام رکھ دیا گیا۔

## علم كلام ، فقه ، تصوف

عقائد اور متعلقه تفصیلات ومباحث کے علم کا نام ''علم کلام' رکھ دیا ہیا ،
اعمال ظاہرہ ، نماز ، روزہ ، نکاح وطلاق ، تجارت وسیاست اور معاشرت وغیرہ کے
احکام ودلائل کے علم کا نام ''فقه' رکھ دیا گیا اور اعمال باطنه ، تقوی وتو کل ، اخلاص
وتواضع ، صبر وشکر اور زہر و قناعت وغیرہ کی بصیرت و مہارت کو''تصوف' اور ''سلوک' اور ''طریقت' ''گہا جانے لگا۔

#### فقه کی جدیدا صطلاحی تعریف:

اس تقسیم میں دینی احکام کی دوشمیں چونکہ فقہ سے الگ کردی گئیں، للہذا فقہ کا موضوع اور دائرہ کارنسبتاً کافی محدود ہوگیا اس دجہ سے متاخرین کوایک مستقل علم ونن کی حیثیت سے فقہ کی تعریف بھی از سرنو کرنی پڑی، اب' فقہ' کی اصطلاحی تعریف میں گئی کہ:

'' نقه ظاہری اعمال کے متعلق تمام احکام شرعیہ کاعلم ہے جوان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جائے '''۔''

(۱) البحرالرائق ص ۲ ج اول ، والتوضيح مع التلويح ص ۱۱ ج اول (مطبوعه مصر) ور دالمحتار ،ص ۳۳ ج ۱ (نسخه استنبول)

(٢) عربي مين تعريف ك الفاظ يه بين: "هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب. من ادلتها التقصيلية افقها عكرام في صراحت كي ب كراس تعريف ك لفظ (بالى المُطلِع بين)

جدید اصطلاح کے اعتبار سے یہ فقہ کی نہایت جامع ، مانع اور کممل تعریف ہے ، اور اب فقہ کا لفظ اسی معنی میں استعال ہوتا ہے ، اسے پوری طرح سجھنے اور سمجھانے کیلئے فقہائے کرام نے اپنی عادت کے مطابق نہایت باریک بنی اور خوب تفصیل سے کام لیا ہے کئی کئی صفحات میں اس کے ایک لفظ کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ کوئی پہلو تشنہ نہیں رہتا ، یہاں اس تعریف کے اہم حصوں کی تشریح کی جاتی ہے۔

## تشريح

#### ظاہری اعمال:

سے مراد وہ اچھے یا برے کام ہیں جو بدن کے ظاہری اعضاء ، مثلاً ہاتھ پاؤں ، کان ، ناک ، حلق وغیرہ سے انجام دیئے جاتے ہیں ، جیسے ، نماز ، روزہ ، زکوۃ ، حج ، تلاوت ، کھانا ، بینا ، سننا ، سونگھنا ، حجونا ، پہنا ، زنا ، چوری وغیرہ۔

" ظاہری اعمال" کے لفظ سے فقہ کوتضوف اور علم کلام سے ممتاز کرنامقصود ہے، کیونکہ علم کلام میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، اور تضوف میں باطنی اعمال کا ، برخلاف فقہ کے کہ اس میں صرف ظاہری اعمال کے احکام بتائے جاتے ہیں ، اس میں اگر کہیں عقائد یا باطنی اعمال کا ذکر آتا ہی ہے تو ضمناً آتا ہے، اصل مقضود ظاہری اعمال کا ذکر آتا ہی ہے تو ضمناً آتا ہے، اصل مقضود ظاہری اعمال کا بیان ہوتا ہے۔

(بقیه صفحه گزشته)''العملیة'' میں اعمال سے مراد'' ظاہری اعمال' بیں: ای لئے احتر نے اردو میں لفظ'' ظاہری'' کوصرح طور پر ذکر کیا ہے، تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوالتونینج مع اتناویج میں اعالی اور الحالی الوسول میں ساستا تاص ۱ اور ردالختاری الدر البخار میں تاص ۱ اور ردالختاری الدر المختار میں تاص ۱ اور ردالختاری الدر المختار میں تاص ۱ اور ردالختاری البختار میں تاص ۱ اور ردالختاری البختار میں تاص ۱ مع حاشیہ میں اللہ میں البختار میں تاص ۱ میں میں تاص ۱ اور ردالختاری البختار میں تاص ۲ میں میں تاص ۱ اور ردالختار میں تاص ۲ میں میں تاص ۲ میں میں تاص کا دور دوالختار میں تاص ۲ میں تاص ۲ میں میں تاص ۲ میں تاص ۲ میں تاص کا دور تا میں تاص کی تا میں تا تا میں ت

## احكام شرعيه كاعلم:

''احکام'' تکلم کی جمع ہے ، اور''شرعیہ'' شریعت کی طرف منسوب ہے ، ''اجِكام شرعيه''ان احكام كوكها جاتا ہے جوشریعت كی طرف منسوب لیمنی شریعت ہے ماخوذ ہوں ،تفصیل اس کی بیر ہے کہ شریعت میں انسان کے سب کاموں کی سجھ صفات مقبرر کر دی گئی ہیں، جو کل سات ہیں، فرض، واجنب، مندوب، (مستحب) مباح <sup>(۱)</sup>حرام ،مکروه تحریمی ،مکروه تنزیبی ،ان صفات کو' 'احکام <sup>ش</sup>رعیه' ' کہاجا تا ہے، انسان کے ہرکام کیلئے ان میں سے کوئی نہ کوئی تھم شرعی ضرور مقرر ہے، بعنی بندے کا ہرمل شریت کی روستے یا فرض ہے یا واجب یا مندوب یا مباح ، یا حرام پا مکروہ تحریمی پا مکروہ تنزیبی ، پیس ہرا پچھے برے کام کے متعلق پیر جاننا کہ اس برشر بعت نے ان میں ہے کونساتھم لگایا ہے،''احکام شرعیہ کاعلم''ہے، مثلاً یہ جاننا کہ زکوۃ فرض ہے،سلام کا جواب دینا واجب ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مندوب (مشخب) ہے، ریل میں سفر کرنا مباح (جائز) ہے، چوری حرام ہے، بازار میں جب عام اشیاءضرورت کی قلت ہوتو ان کی ذخیرہ اندوزی مکروہ تحریمی ہے، کھڑے ہوکر یانی پینا مکروہ تنزیبی ہے، اسی طرح تمام اعمال کے متعلق ان کا الگ الگ شرعی تھم جانا'' احکام شرعیہ کاعلم'' ہے، احکام اگر چیصرف سات ہیں، گرانسان کے اعمال بے شار ہیں ، اور ہر عمل کے لئے ان سات میں ایک تھم مقرر ہے، اس لئے اعمال کی نسبت سے شریعت کے احکام بھی بے شار ہو جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مباح و ممل ہے جس کے کرنے میں کوئی تواب نہیں ،اور ترک کرنے میں کوئی گناہ ہیں۔(رفیع)

# تفصیلی دلائل:

''دلائل' دلیل کی جمع ہے ، یہاں احکام شرعیہ کی دلیل مراد ہیں ، علم بھی دلیل سے حاصل ہوتا ہے بھی بغیر دلیل کے ، احکام شرعیہ کاعلم اگر دلائل کے بغیر ہو۔ جیسے بہت سے لوگوں کو ہزار ہا شرعی احکام کاعلم فقہاء سے سن کر یا ان کی کتابوں میں پڑھ کر حاصل ہو جا تا ہے ۔ تو وہ فقہ ہیں ، فقہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم احکام شرعیہ کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو، عوام کو بلکہ بہت سے علم ء کو بھی '' فقیہ' اسی لئے نہیں کہ سکتے کہ انہوں نے بیلم '' احکام شرعیہ کے دلائل' سے مستنبط نہیں کیا۔

ولائل' سے مستبط نہیں کیا۔
'' احکام شرعیہ کے ولائل' صرف چار ہیں ، (۱) قرآن ، (۲) سنت ،
(۳) اجماع ، (۴) قیاس ، ہر ممل کا حکم شرع انہی چار میں سے سی نہ کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے ، یعنی انسان کے کسی بھی ممل کے متعلق یہ بات کہ وہ فرض ہے ، یا واجب ، یا مباح ، یا حرام یا مکروہ ، ثابت کرنے کا ذریعہ یا تو قرآن حکیم ہے یا سنت نبویج اللہ ، یا جماع یا قیاس ، ان کے علاوہ حکم شرعی ثابت یا مستبط حکیم ہے یا سنت نبویج اللہ ، یا جماع یا قیاس ، ان کے علاوہ حکم شرعی ثابت یا مستبط کرنے کا کوئی ذریعہ بیں ، ان چاروں دلائل کا تعارف آگے آگے گا۔

فقہ کی تعریف میں '' دلائل'' کی قید لگا کریہ بتانا مقصود ہے کہ کسی فقیہ مجتمد کے علم وتقو می پراعتما دکر کے اس کی تقلید کرنے والے عوام یا علماء کو جواحکام شرعیہ کا علم ہوتا ہے ان کے اس علم کوفقہ نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ انہوں نے بیعلم قرآن ، سنت ، اجماع یا قیاس سے خودمت نبط نہیں کیا ، بلکہ جس امام مجتمد کی وہ تقلید کرتے ہیں اس کے بتانے سے حاصل ہوا ہے ، حالانکہ فقہ شرعی احکام کے صرف اسی علم کو کہا جاتا ہے جواحکام شرعیہ کے دلائل سے حاصل کیا جائے۔

یہاں قار تبین کرام کے ذہنوں میں بیسوال پیدا ہور ہا ہوگا کہ عوام کے حق میں تو بیہ بات درست ہے، کیونکہ انہیں دلائل معلوم نہیں ہوتے ، مگر علماء آگر چے کسی امام مجہند کی تقلید کرنے ہوں ، مگر انہیں تو احکام شرعیہ کے دلائل بھی معلوم ہوتے ہیں ، لہٰذا انہیں نو فقیہ اوران کے علم کوفقہ کہنا جیا ہے۔

جواب سیہ ہے کہ احکام شرعیہ مع ان کے دلائل کے جاننا اور چیز ہے ، اور دلائل سے احکام شرعبہ کومعلوم کرنا لیمنی مستبط کرنا بالکل دوسری چیز، نقلید کر نے والے علماء کرام کوا حکام شرعیہ کاعلم دیلائل کے ساتھ تو معلوم ہوتا ہے، مگر دلائل سے حاصل کیانہیں ہوتا ، یعنی احکام شرعیہ کاعلم نو انہیں صرف امام مجہند کے قول سے عاصل ہوتاہے، پھر وہ تحقیق کرتے ہیں کہان کے امام نے بیتھم کس دلیل شرعی سے حاصل کیا ہے تو احکام کے بعد دلائل کاعلم بھی حاصل کر لیتے ہیں ، سے بین ہونا . كهاحكام شرعبيه كوخو دانهول نے قرآن دسنت يا اجماع و قياس ستےمستنبط كيا ہو بر خلاف مجنهٔ دیے کہ دہ براہ راست ان جاروں دلائل سے احکام کومستنبط اورمعلوم کر تا ہے ، لینی وہ دلائل کو پہلے سمجھتا ہے اور پھر گھر سے غور وخوض کے بعد بیرمعلوم كرنا ہے كـ ان ہے كيا كيا شرعى احكام ثابت ہوئے ، اور عالم مقلد پہلے احكام معلوم كرنايين يهر دلائل كي خفيق كرناييه، للهذاعالم مقلد كوحفيقتاً فقيه ببر كهديكتي -اس تفصيل ہے ہے ہے واضح ہو گیا کہ نفیہ در حفیقت صرف مجتهد ہی کو کہہ سکتے ہیں ،غیر جمتز کوخواہ ہزار ہاا جکام شرعیہ مع ان کے دلائل کے معلوم ہوں تنب بھی وہ فقيه نهيں، بياور بات ہے كەعرف عام ميں ايسے عالم مقلد كوجھى'' فقيه' كههوسية ہیں،مگریہ کہنا مجاز أہبے حقیقتاً اور اصطلاحاً وہ فقیبہ نہیں <sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) روالختار بص ۳۵ ج اول ،نسخه استنبول ، والبحر الراكق بص سے ج اول ~

تعریف میں '' دلائل' کے ساتھ'' تفصیل'' کی قید بھی لگی ہوئی ہے ، کیونکہ دلیل کی دوشمیں ہیں ، اجہالی اور تفصیلی ،' دلیل اجہالی' مبہم اور نامکمل دلیل کو کہتے ہیں ، مثلاً '' نماز قائم کرنا فرض ہے' ہیدایک حکم شری ہے ، اس کی دلیل کے طور پرصرف اتنامعلوم کرلیا جائے کہ' بیچھم قرآن شریف سے ثابت ہے' ۔

وہ آیت اور لفظ متعین نہ کیا جائے جس سے بیچھم ثابت ہوا ہے نہ بیچقیق کی جائے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں ، اور فرضیت اس سے کیونکر ثابت ہوتی ، نہ بیچقیق کی جائے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں ، اور فرضیت اس سے کیونکر ثابت ہوتی ، نہ بیچقیق کی جائے کہ فرضیت صلوۃ کے خلاف کوئی اور آیت یا حدیث مشہور تو موجود نہیں ، ظاہر ہے کہ الیمی نامکمل اور مہم دلیل سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوسکتا ، اور الیمی دلیل سے بالفرض کوئی علم حاصل ہو بھی تو اسے ''فقہ'' نہیں کہا جا سکتا ۔ اور '' دلیل تفصیل ، درجہ اتم موجود ہو ، مثلاً فرضیت صلوۃ کی دلیل وہ ہے جس میں فہ کورہ بالا تفصیل بدرجہ اتم موجود ہو ، مثلاً فرضیت صلوۃ کی دلیل بول بیان (۱) کی جائے کہ۔

'' قرآن علیم کے ارشاد ''اقیمواالصلوة'' کے معنی ہیں'' نماز قائم کرو''
اس میں لوگوں سے نماز قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ، اور جس کا مطالبہ قرآن کیم میں کیا گیا ہووہ فرض ہوتا ہے ، بشرطیکہ وہ مطالبہ منسوخ نہ ہوا ہو، اور فرضیت کے منافی کوئی اور آیت یا حدیث موجود نہ ہو، اور اس ارشاد قرآنی کا یہی حال ہے کہ نہ اس کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہے ، نہ فرضیت صلوق کے منافی کوئی آیت یورے قرآن شریف میں موجود ہے ، نہ کوئی حدیث مشہور پورے ذخیرہ احادیث میں اس کے منافی موجود ہے ، لہذا نماز قائم کرنا فرض ہے'۔

'' دلائل'' کے ساتھ'' تفصیلی'' کی قید لگا کریہی بتانا مقصود ہے کہ ظاہری اعمال کے متعلق احکام شرعیہ کے صرف اسی علم کو'' فقہ'' کہا جائیگا جواحکام شرعیہ

<sup>(</sup>۱) تشهيل الوصول ،ص ۷۔

تر تفصیلی دلائل سید هاصل کیا جائے'' اجمالی دلائل'' سیدا دل نوعلم حاصل ہونا نہیں ،اگر حاصل ہونا فرض کرلیا جائے تب بھی وہ فقہ ہیں۔

### تعريف وتشريح كاحاصل:

نقد کی تعریف تو مخضرتھی ، تشریح میں بہت می دقیق بحثوں کو جھوڑ ہنے اور اخضار کی حتی الا مکابن کو تھوڑ ہے اور اخضار کی حتی الا مکابن کوشش کے باوجود تشریح خاصی طویل ہوگئی ہے ، مجبوری پیھی کہ نقد کی تعریف کوضروری حد تک مجھنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا ، مبہر حال اب فقد کی تعریف ونشریح کا حاصل بینکل آیا کہ:

"بندے کے ظاہری اعضاء سے ہونے واٹے ہرکام کے متعلق قرآن، سنت، اجماع یا قیاس کے مفصل دلائل کے ذریعہ پید جاننے کوفقہ کہا جاتا ہے کہ، وہ کام فرض ہے یا واجب یامتحب یاحرام یا مکروہ (تحریمی یا تنزیمی)"۔

#### فقه كاموضوع:

کسی علم میں جس چیز کے حالات وصفات سے بحث کی جاتی ہے ، وہی چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے ، اور بحث کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ان حالات و صفات کوموضوع کیلئے ٹابت کیا جاتا ہے ۔

علم طب میں بدن انسانی کے ان حالات سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق اس کی صحت و بیاری سے ہے، اس لحاظ سے علم بدن کا موضوع انسانی بدن سے ۔ اس کی صحت و بیاری میں چونکہ انسان کے ظاہری افعال کی بچھ صفات (احکام شرعیہ) سے بحث کی جاتی ہے، الہذا فقد کا موضوع انسان کا ظاہری افعال ہیں (ایعنی سے بحث کی جاتی ہے، الہذا فقد کا موضوع انسان کا ظاہری افعال ہیں (ایعنی سے بحث کی جاتی ہے، الہذا فقد کا موضوع انسان کا ظاہری افعال ہیں (ایعنی سے بحث کی جاتی ہے، الہذا فقد کا موضوع انسان کا ظاہری افعال ہیں (ا

<sup>(</sup>۱) روالمحتار،ص ۲۰ ۲، ۳۵، ۳۷ ج اول (البحرالرائق ص مے جاول )۔

انسان (۱)، کے صرف ظاہری افعال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہان کے احکام کیا ہیں۔

غرض فقه کی جدید اصطلاحی تغریف کی روستے نه عقائد فقه کا موضوع ہیں نه باطنی اعمال واخلاق بلکه عقائد علم کلام کا موضوع ہیں اور باطنی اعمال واخلاق تضوف کا، فقه کا موضوع انسان کے صرف ظاہری افعال ہیں۔

#### قديم اصطلاحي فقه كاموضوع:

مگر ظاہر ہے کہ بیسب تفصیل فقہ کا جدید اصطلاحی تعریف کی بنیاد پر ہے،
جس میں عقائد اور تصوف کا فقہ سے الگ کر دیا گیا ہے، ورنہ جہاں تک قدیم
اصطلاحی فقہ (پورے دین کی بصیرت ومہارت) کا تعلق ہے، اس میں نہ عقائد و
اعمال کی تفریق ہے نہ ظاہر و باطن کی ،عقائد ہوں یا اعمال ، اعمال بھی ظاہر کے
ہوں یا باطن کے ،سب ہی میں شریعت کے احکام کو بجالا نا دین ہے، اور ان سب
کے شرعی احکام کو دلیل سے جاننا علم دین ، اسی علم دین کو قرآن وسنت میں ''فقہ''
اور '' تفقہ فی الدین' کا نام دیا گیا ہے ، اور اس کا موضوع صرف ظاہر کی اعمال
نہیں بلکہ عقائد اور تمام ظاہر کی و باطنی اعمال اس کا موضوع ہیں۔

خلاصہ کلام بیر کہ جدید اصطلاحی فقہ پوراعلم دین نہیں بلکھلم دین کا تہائی حصہ ہے، اور بینہائی بھی عقا کداورتصوف کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، جبیہا کہا گلے

<sup>(</sup>۱) یہاں انسان سے صرف عاقل، بالغ مراہ ہے، مجنون یا نابالغ پر چونکہ شرعی احکام کی ذمہ داریاں نہیں ،لہٰذاان کے اعمال فقہ کاموضوع نہیں ،لیعنی ان کے کسی فعل کوفرض ، واجب یاحرام ومکرو ہٰہیں کہہ سکتے ،اور فقہ میں جومسائل مجنون یا نابالغ کے افعال ہے متعلق ذکر کئے جاتے ہیں ان کامقصد صرف بہ بتانا ہوتا ہے کہ ان افعال کی بناء پراس کے ولی اور سرپرست کی ذمہ داریاں کیا ہیں ۔

مباحث ستعمعلوم ہوگار

### تفقه في الدين فرض كفايه به:

بوراعلم دین قدیم اصطلاحی نقدید، خصقر آن تحکیم نے "تفقه فی اللدین" پورے دین کی سمجھ بوجھ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور فرض (۱) کفایہ قرار دیا ہے، ارشادہے۔

﴿ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهُ لِيَتَفَقَّهُوْ ا فِي الدِّيْنِ ﴾ ﴿ فَلَوْ لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''ابیا کیوں نہ کیا جائے کہ مسلمانوں کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) جایا کر ہے، تا کہ باقی ماندہ لوگ'' وین کی سہجھ'' عاصل کرتے رہیں''

''اےاللہ ان کو دین کی تمجھ بو جھ عطافر ما''

<sup>(</sup>۱) تفییرمعارف الفرآن ص ۹ ۴۸ ج ۳ پ

<sup>(</sup>٢) صبيح بخاري من ٢٧ج إدل ، باب وضع الماء عند الخلاء، كمّا ب الوضوء -

معنی میں استعال ہوگا ، جومتا خرین کی اصطلاح ہے۔

#### تصوف کی حقیقت:

تصوف بھی چونکہ دین کا ایسا ہی اہم شعبہ ہے جیسا فقہ، اور دونوں میں ربط اتنا گہراہے کہ فقہ پر ممکن نہیں ، جیسا کہ آ کے معلوم ہوگا ، بلکہ جو فقہ قر آن وسنت کا مطلوب ہے وہ تو تصوف کے بغیر اسلام مملل ہی نہیں ہوتا ، اس لئے یہاں تصوف کی حقیقت کا مختصر بیان بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، اس کے بغیر در حقیقت فقہ کا تعارف بھی تشنہ ہی رہے گا۔

تصوف کے کئی نام ہیں ،علم القلب ،علم الاخلاق ، احسان ،سلوک اور طریقت ، بیسب ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں ،قرآن وسنت میں اس کیلئے زیادہ تر ان احسان 'کا لفظ استعال ہوا ہے ، اور ہمارے زمانہ میں لفظ' تصوف' زیادہ بمشہور ہوگیا ہے ، بہر حال حقیقت ان سب کی ایک ہے ، اور وہ بیہ ہے کہ ہمارے بمبت سے افعال جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں ،اس طرح ہمارے ظاہری اعضاء ہے ، جن کو' اعمال باطنہ' کہا جاتا ہے جس مرح ہمارے ظاہری افعال شریعت کی نظر میں کچھا تجھے فرض و واجب ہیں ، اور کے ہمارے ظاہری افعال شریعت کی نظر میں کچھا تجھے فرض و واجب ہیں ، اور کہھا نے ہماری افعال شریعت کی نظر میں کچھا تجھے فرض و واجب ہیں ، اور کہھا نے ہماری افعال شریعت کی نظر میں کچھا تجھے فرض و واجب ہیں ، اور کہھا نے ہماری افعال شریعت کی نظر میں کچھا تجھے فرض و واجب ہیں ، اور کہھا نے ہماری افعال شریعت کی نظر میں کچھا تے ہماری اور حرام و مکروہ ،

اس اسی طرح باطنی اعمال قرآن و سنت کی نظر میں بچھ بیندیدہ اور فرض و واجب ہیں ، جیسے تقویٰ ، اللّٰہ کی محبت ، اخلاص ، نو کل ، صبر وشکر ، نو اضع ، قناعت ، حلم ، سخاوت ، حیاء ، رحم ولی وغیرہ ، ان باطنی بیندیدہ اخلاق کو '' فضائل' اور'' اخلاق حمیدہ'' کہا جاتا ہے ، اور بچھ باطنی اعمال برے اور حرام ہیں (') ، جیسے تکبر ، عجب ، غرور ، ریاء ، حبِ مال ، حبِ جاہ ، بخل ، بز دلی ، لا کچ ، دشمنی ، اور کھتار مع الدر المختار ، ص مجلد اول ۔

حسد کبینه ، سنگدلی ، اور سبے رحم با حد ستے زیا دہ غصہ وغیرہ ، ان کو'' رو اُئل'' یا اخلاق رذیلہ'' کہا جاتا ہے ۔'

''فضائل'' اور''رزائل'' دونوں کا تمام تر تعلق قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے گر زراغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمار ہے بہی قلبی احوال اور اندرونی کیفیتیں در حقیقت ہمار ہے تمام ظاہری افعال کی بنیاد اور احساس ہیں، ظاہری اعضاء سے ہم احجھا یا براجو کا م بھی کرتے ہیں، در حقیقت وہ انہی باطنی'' فضائل یا رزائل'' کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مثلاً تفوی (خوف خدا) اور الله کی محبت ، بیر قلب کی اندرونی کیفیتیں ہیں ، گران کا اثر ہمارے تمام ظاہری اعمال ہر پڑتا ہے ، ہماری ہرعباوت روزہ نماز وغیرہ انہی دو باطنی اخلاق کی بیداوار ہے ، ہم نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے باوجوداگر بدنظری ،لڑائی جھگڑ ہے اور جھوٹ ، وغیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرنے ہیں ،تواس اجتناب کا اصل محرک بھی یہی نفوی اور اللہ کی محبت ہے۔

اسی طرح ظاہری اعضاء ہے ہم جو گناہ بھی کرنے ہیں اس کا سبب بھی کوئی نہ کوئی باظنی خصلت ہوتی ہے ، مثلاً مال کی محبت یا جاہ پبندی یا عداوت یا حسد یا غصہ یا آرام طلبی یا تکبر وغیرہ ۔

تمام ظاہری اعمال کا حسن وقتی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقبول یا مردود ہونا بھی ہمار ہے باطنی اخلاق پر موقوف ہے ، مثلاً اخلاص وریابیہ قلب ہی سے منضاد اعمال ہیں ، مگر ہمار ہے تمام ظاہری اعمال کا حسن وقتی آن سے دابستہ ہے ، کوئی بھی عبادت نماز ، حج وغیرہ جو محض ریاء کے طور پر دنیا کی شہرت حاصل کرنے کیلئے کی جائے عبادت نہیں رہتی ، اور سنجارت و مزدوری جو اپنی اصل کے اعتبار سے دنیاداری کا کام ہے مگر تھم خداوندی کی تغییل میں اللہ کی رضا کی نبیت سے کی جائے و

''تمام اعمال کا ثو اب نیتوں پرموقو ف ہے۔''

تقریباً یمی حال تمام باطنی'' فضائل و رذائل'' کا ہے کہ ہمارے ظاہری اعمال کے حسن وقتح ، ردوقبول اور اجروثواب ، بلکہ بہت سے اعمال کا وجود بھی انہی کا رہین منت ہے ، یمی وہ حقیقت ہے جس کی نشاند ہی رسول اللہ علیہ بنے اس ارشاد میں فرمائی (۲) ہے کہ:

الا ان في الجبيد مضغة ، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الاوهى القلب،

'' ہوشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہوتو سارا بدن درست ہوتا ہے ، اور وہ خراب ہوتو سارا بدن خراب ہوجا تا ہے ، ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔''

اسی لئے تمام علاء وفقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ'' رزائل'' سے بچنا اور'' فضائل'' کو حاصل کرنا ہر عاقل ، بالغ پر فرض ہے <sup>(۳)</sup> یہی فریضہ ہے جس کو اصلاحِ. نفس یا تزکید فنس اور تزکید اخلاق یا تہذیب اخلاق کہا جاتا ہے ، اور یہی تصوف کا

<sup>(</sup>۱) پیمشکوة شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، کتاب الایمان "باب من استبراء لدینه، وصحیح مسلم باب اخذ الحلال و ترک الشبهات".

<sup>(</sup>m)ردالختارمع الدرالمختار، ص ۴۸ ج اول -

حاصل <sup>(۱)</sup> ومقصود ہے۔

دل کی پاکی ، روح کی صفائی اورنفس کی طہارت ہر مذہب کی جان اور نبوتوں کامقصو در ہاہے رسول اللہ علیق کی بعثت کے جو جپار مقاصد قرآن حکیم میں بنائے گئے ان میں دوسرایہ ہے کہ:

﴿ وَيُوزَكِّيهِم ﴿ (بقره، ٱلعران، جمعه )

'' آپ مسلمانوں (کے اخلاق و اعمال ) کا تزکیہ فرمانے رہیں''

قرآن نے ہرانسان کی کامیابی و نامرادی کا مدار بھی اسی تزکیہ نفس پررکھا

﴿ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسُّهَا ﴾ (الشمس:١٠،٩)

''یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے نفس کو پاک کرلیا اور نامراد ہوا و شخص جس نے استے (روائل میں) دھنسادیا۔''

اور بتایا که گناه ظاہری اعضاء ہی ہے نہیں ہونے بلکہ باطن کے بھی گناہ ہیں دونوں سے بچنا فرض عین ہے ، اور ہر گناہ موجب عذاب خواہ ظاہر ہو یا باطن کا ، ارشادر بانی ہے:

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاثْمِ وَ بَاطِنَه إِنَّ الَّذِيْنَ يُكْسِبُوْنَ الِاثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِهُ وَ بَاطِنه إِنَّ الَّذِيْنَ يُكْسِبُوْنَ الِاثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْايَقْتَرِفُوْنَ (انعام: ١٢٠)

(۱) تصوف کے مشہورامام حصرت عبدالقا ہر سہروردیؓ نے اپنی کتاب 'عوارف المعارف' میں تصوف کی جو حقیقت نفصیل سے بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، دیکھیے ''عوارف المعارف' 'ص ۲۹۰ج اول برحاشیا حیاءالعلوم للغز الیؓ۔

''تم ظاہری گناہ کو بھی جھوڑ دواور باطنی گناہ کو بھی ، بلا شبہ جولوگ گناہ (ظاہریا باطن کا) کرر ہے ہیں ان کوان کے کئے کی سزاعنقریب ملے گی''

باطنی گناہ قلب کے وہی گناہ ہیں جن کے متعلق پیچھے عرض کیا گیا ہے کہ وہ ہماری تمام ظاہری گناہ کا منبع ہیں، ہمارے ہر گناہ کا سونتا وہی سے پھوٹنا ہے، نصوف کی اصطلاح میں انہی کو'' رذائل یا اخلاق رذیلہ'' کہا جاتا ہے، ان کے بالقابل دل کی نیکیاں اور عبادتیں ہیں جو ہماری تمام ظاہری عبادتوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، ہرعبادت اور ہر نیکی انہی کا مرہون منت ہے، قلب کے ان نیک اعمال کوتصوف کی اصطلاح میں'' فضائل یا اخلاق حمیدہ'' کہا جاتا ہے۔

جس طرح الجھے برے ظاہری اعمال کی ایک طویل فہرست ہے جن کے اشری احکام فقہ میں بتائے جاتے ہیں ، اسی طرح باطنی اعمال یعن'' رذائل یا فضائل'؛ کی تعداد جھی بہت ہے جوتصوف کا موضوع ہے، یہاں چند فضائل اور چند رذائل بطور مثال ذکر کئے جاتے ہیں ، جن سے اندازہ ہوگا کہ قرآن وسنت نے فضائل کی تاکید اور رذائل کی ممانعت کتنے شد ومد سے کی ہے، اور بیتا کید کی فضائل کی تاکید اور رذائل کی ممانعت کتنے شد ومد سے کی ہے، اور بیتا کید کی طرح اس تاکید سے کم نہیں جو ظاہری اعمال کی اصلاح کیلئے قرآن وسنت میں کی گئے ہے۔

#### فضائل:

ایک باطنی عمل' تقوی' ہے ،قرآن تھیم نے اپنی دوسری ہی سورت میں ایک باطنی عمل' تقوی ' ہے ،قرآن تھیم نے اپنی دوسری ہی سورت میں اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ، جوتقوی والے ہیں ،ارشاد ہے:

﴿ هُدُى لِلْمُتَّفِيْنَ ﴾ (بقرہ:۲)

'' یہ کتاب (قرآن) تقوی والوں کوراہ وکھانی ہے۔'

تقوی والوں کیلئے آخریت کی لاز وال نعمتوں کی جگہ بشارت ہے، مثلاً

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جُنْتٍ وَّ نَعِیْمٍ ﴾ (طور:۱۱)

'' بے شک تقوی والے لیاغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گئ'
قرآن نے جا بجا تقوی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے ، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بنا ویا ہے کہ سے لوگوں کی معیت اور عجبت اختیار کرو:

هِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوْا التَّقُوَّا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ رَبِهِ: ١١٩)

"اسه ایمان دالو: الله سنه و دو ، ادر سیچ لوگول که ساتھ

یعنی الیسے لوگول کے ساتھ رہوجونیت اور بات بیل سیچ ہیں"

الله کے نزد کک ہرعزت و برتزی کا معیار بھی کہی تقوی ہے ، ارشاد ہے:

(این آگر مَکُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاسُمْ ﴿ (جَرات: ۱۲)

"الله كے نزو كي تم ميں سب سنة زياده عزنت والا وه به جو سب سنة زياده تقوى والا ہو۔"

ئ بہ چند آیات بطور نمونہ ہیں ، سب آیات جمع کی جائمیں تو کئی ورق درکار ہول گے۔

ای طرح'' اخلاص' ول کاعمل ہے ، قرآن حکیم نے اس کی تا کید میں بھی کوئی و قیقہ نہیں چھوڑ ارسول اللّٰہ اللّٰہ کو تھم دیا گیا ہے کہ:

﴿ فَاعْبُد اللَّهُ مُخْلِصًالَّهُ الدِّيْنَ ﴿ (رر ١١١)

﴿ قُلْ إِنِّي أُمرُّتُ إِنْ اعَبُدَا اللهُ صُخْلَصًا لَّهُ الدَّيْنَ ﴿ (زم: ١١)

''سوآپ الله کی عبادت سیجئے ، ای کیلئے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔''

''آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو تکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کواسی کیلئے خالص رکھوں (۱)'' قرآن پاک میں سات جگہ ہے ارشاد ہے:

﴿مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ ﴾

''اطاعت کُزاری کواللّہ کیلئے خالص کرتے ہوئے۔'' اسی طرح''نو کل''جونفس کا اندرونی عمل ہے اسکے متعلق رسول اللّهِ عَلَیْنِ کو حکم دیا گیا اور ساتھ ہی بشارت سنائی گئی کہ:

﴿ فَتُو َّكُلُّ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتو كَلِيْنَ ﴾

(آلعمران:۱۵۹)

'' تو آپ ، الله پر بھروسه کریں ، بے شک الله تعالی توکل کر نیوالوں سے محبت رکھتا ہے۔'' سب مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ:

﴿عَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكَّلِ الْمُوْمِنُوْنَ ﴿ آلْ مُرانَ ١٢٢) ﴿ عَلَى اللهِ فَلْيَتُو تَكُلِ الْمُوْمِنُوْنَ ﴾ (آل مران ١٢٢) ﴿ وَلِيلَ مُسلَمان تُواللهُ تَعَالَى بَي بِرِ بَعْرِ وَسَهِ رَكِيلٍ - ''

قرآن پاک نے بتایا کہ بچھلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی امتوں کوتوکل کی تعلیم دیتے رہے، مثلاً حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا ک:
﴿ يَقُومُ إِنْ تُحْنَتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ تُحْنَتُمُ

مُّسْلِمِیْنَ ﴾ (یونس:۸۴)

<sup>(</sup>۱) تفسيرمعارف القرآن م ۵۴۴ م ح ۷ ـ

''اے میری توم! اگرتم اللہ پرایمان رکھتے ہوتو اسی پرتوکل کرو،اگرتم (اس کی) اطاعت کرنے واسلے ہو۔' اللہ تعالی نے اسپنے اس اصول کا اعلان عام فرما ویا ہے کہ: ﴿ مَنْ یَّنَوَسَّی لُ عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسْبُه ﴾ (طلاق:۳) ''جوشخص اللہ پرتوکل کرے گانو اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہے'' اس طرح '' صبر'' باطنی فضائل میں سے ہے، جس کے معنی ہیں '' طبیعت کے

ملاف با تیں پیش آنے پرنفس کواضطراب اور گھبراہٹ سنے روکنا، اور ثابت قدم رکھنا'' رسول الله علیہ کی بوری حیات طیبہ اس صبر کا جیتا جا گنا نمونہ ہے، قر آن حکیم نے آب کوہدایت کی گئی ہے کہ:

﴿ فَاصْبِرْ تَكُمَا صَبَرَ أُوْلُوالْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ (اظاف ٢٥٠) "تو آب (وبيائى) صبر يجيئ جبيها جمت والله رسولول من صبر كيا تفاله"

مسلما نو ں کو بنا یا گیا کہ:

﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ نَعَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ ﴾ (نمل:۱۲۱) ''صبر کر د توبیصبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھاہے'' اور حکم کے ساتھ بشارت دی گئی کڑ:

﴿ وَاصْبِرُوْا إِنَّهُ اللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴾ (انفال:٣٦) و "اورصبر كريف والول كرساته

جنت كى نعمت عظمى بهى صبر كرف والول كاحصه به ، ارشاد به : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَلْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ

جَاهَدُوْ ا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصَّبِوِیْنَ ﴿ آلْ اَرانَ ۱۳۲)

'' کیاتم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو گے حالا نکہ ابھی

اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو (آزماکر) نہیں دیکھا،
جنہوں نے خوب جہا دکیا ہوا ورصبر کرنے والے ہول۔'
میصرف چا رفضائل کے متعلق آیات قرآنیے کی چند مثالیں ہیں، تمام آیات و محادیث جمع کی جائیں توضیم کتاب تیار ہوجائے ، ان مثالوں سے بتانا یہ تقصود ہے کہ شرعی فرائض صرف ظاہری اعمال پر مخصر نہیں ، فضائل کا حاصل کرنا بھی نماز، روزہ وغیرہ بھی ان کے بغیر مکمل نہیں روزہ وغیرہ بھی ان کے بغیر مکمل نہیں روزہ وغیرہ بھی ان کے بغیر مکمل نہیں

ہوتے۔

#### ر ذائل:

ر ذائل وہ نا پاک باطنی اخلاق واعمال ہیں جن کوقر آن وسنت ہیں حرام قرار و یا گیا ہے ان کی یہاں فہرست دینا نیمکن ہے نہ مقصود، چندمثالیں ہے ہیں:

علیر کے بارے میں قرآن کھیم نے صاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ:

﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴾ بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو بین نہیں کرتے۔

اور جسے اللہ بیند نہ کرے اس کا ٹھکا ناجہنم کے سوا کہاں ہوگا چنانچہ ارشاد

ے:

﴿ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوَّى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴾ (دمر: ٢)

د کیاان متکبرین کاٹھکا ناجھنم میں نہیں ہے'
شافع محشر رحمۃ للعالمین علیہ نے بھی صاف بنا دیا کہ:

لا ید حل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من تحبر (۱)
در جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں موگا''۔

ریاء، ابیا خطرنا کے باطنی رذیلہ ہے کہ وہ انسان کی بہتر سے بہتر عبادت کو تناہ کرتا بلکہ الٹاعذاب بیس گرفنار کرائے چھوڑ تاہے، قرآن حکیم کا ارشا و ہے کہ:
﴿ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِیْنَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فَیْ اللّٰهِیْنَ هُمْ فَیْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ اللّٰذِیْنَ هُمْ فَیْ اللّٰهِیْنَ هُمْ فَیْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ اللّٰذِیْنَ هُمْ فَیْ اللّٰهِیْنَ هُمْ فَیْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ اللّٰذِیْنَ هُمْ فَیْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ اللّٰذِیْنَ هُمْ فَیْ اللّٰهِیْنَ هُمْ فَیْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ اللّٰذِیْنَ هُمْ فَیْ صَلْوتِهِمْ سَاهُوْنَ اللّٰذِیْنَ هُمْ فَیْ سَامُولِیْنَ کُیْرُ اللّٰمُ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰویْنَ اللّٰمُ سَامُونَ اللّٰمُ سَامُونَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُونَ اللّٰمُیْنَ اللّٰمُ سَامُونِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُ سَامُونَ اللّٰمُ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُ سَامُونِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُیْنَانِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِیْنِ اللّٰم

''براعذاب ہے ایسے نمازیوں کے لئے جواپی نماز کو بھلا بیٹے ہیں ، جوریا کاری کرتے ہیں ہ''

رسول الله عليه الله عليه من ياكو ' جهو في فتم كا شرك' ' قرار وسيخ موسمة فرما ياكه:

ان اخوف ما الحاف عليكم الشرك الاصغر ، قالو : وما الشرك الاصغر يا رسول الله! قال: الرياء يقول الله عزوجل يوم القيامة : اذا جازى العبادباعمالهم ، اذهبوا الى الذين كنتم ترائون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء

(مسند احمد، طبراني ، بيهقي ، شعب الايمان)

" تہمارے متعلق جن چیز دل کا مجھے ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک " تہمارے متعلق جن چیز دل کا مجھے ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک " حجوثا شرک " ہے، صحابہ "نے در یا فنت کیا" وجھوٹا شرک " کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فر مایا ، ریاء ، قیامت کے دن جب اللہ عز دجل اسینے بندوں کو ان سے کاموں کا نواب عطا فر مائے گا نو

<sup>(</sup>۱) مسلم شریف، کتاب إلا بمان، باب تحریم الکبر دبیانه ص ۱۵ ج ا

دکھاوے کیلئے کام کر نیوالوں سے فرمادے گا کہ'' جاؤان لوگول کے پاس جاؤجنہیں دکھانے کے لئے تم دنیا میں کام کرتے تھے،اور دیکھو ان سے تمہیں تواب ماتا ہے کہیں (۱)''

حد، وہ باطنی بیاری ہے کہ اس کا بیار دنیا میں تو چین پاتا ہی نہیں ، اس کی آخرے بھی برباد ہوکر رہتی ہے، قرآن پاک کے بیان کر دہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسب سے پہلا گناہ ہوتا ہے کہ بیسب سے پہلا گناہ ہے جو آسان میں کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا گناہ آسان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو زمین پر کیا گیا گیا ہی وقا بیل نے جا بیل کا کیا تھا وہ بھی اسی حسد صد کیا ، اور زمین پر سب سے پہلا قل جو قابیل نے بابیل کا کیا تھا وہ بھی اسی حسد کیا ، اور زمین پر سب سے پہلا قل جو قابیل نے بابیل کا کیا تھا وہ بھی اسی حسد کا شاخسانہ تھا۔ حاسد کا شراتنا خطرنا ک ہے کہ رسولِ اللہ علی ہو گئیں :

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ إِذَا حَسَلَ ﴾ (الفلن: ۵)

(اور (آپ کہتے کہ میں پناہ مانگنا ہوں) حبد کرنے والے

ے سرسے۔ رسول اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللللللللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللللل

اياكم والحسد ، فإن الحسد يا كل الحسنات كما يا كل النار الحطب.

<sup>(</sup>۱) حافظ زین الدین عراقی نے شرح احیاءالعلوم میں کہا ہے کہ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں ، دیکھتے احیاءالعلوم مع شرح ہص ۲۵ ہے ۔ ۳۔

<sup>(</sup>۲) احیاءالعلوم، ص ج ۳ وتفسیر معارف القرآن ، ص ج ۳ وتفسیر معارف القرآن ، ص ۸ م ۸ م ۸ م بحوالة فسیر قرطبی -

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد، كماب الاوب، باب في الحمد، ص١٧٢ ج٢، اصح المطابع-

دوم حسر ہے بچو،اس لئے کہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے (برباوکر دیتا) ہے جس طرح آگ کیکڑی کو کھاتی ہے۔' اسی طرح بخل باطن کی وہ رذیل خصلت ہے جوانسان کو ہر مالی ایثار وقربانی سے روکتی ہے ،اس باطنی بیماری کا ذکر قرآن حکیم نے ان خصلتوں کے ساتھ کیا ہے جو کا فروں کا خاصہ ہیں ،ارشا دہے:

﴿ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْمُحَسَّنَى فَسَنَيْسِرُهُ لِلْمُسْرِىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَه إِذَا تَرَدُّى ﴾ (اليل:١١٥٨)

''اورجس نے بخل کیا،اور بے پروائی اختیار کی اور انچھی بات کو جھٹلایا، ہم اس کورفتہ رفتہ بختی میں پہنچاویں گے،اور اس کا مال اس کے پچھ کام ندآئے گا؛ جب وہ (جہنم) کے گڑ ہے میں گرے گا''۔

جس شخص کا بخل اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ نثر بعت نے جو مالی واجبات اس سے ذرمہ کئے بیں ان کی ادائیگی سے بھی محروم ہوجائے ، اس کیلئے قر آن علیم میں سخت عذاب کی خبر دک گئی ہے:

﴿ وَلا يَهُ مُسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا الْتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِه هُوَ خَيْرًا لَهُمْ مِلْ هُو شَرِّلَهُمْ سَيُطُوّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ خَيْرًا لَهُمْ مَلْ هُو شَرِّلَهُمْ سَيُطُوّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ ' جولوگ ايبي چيز ميں بخل كرتے ہيں جواللہ تعالی نے ان كوا بني نصل سے دی ہے وہ ہرگز بی خیال نہ كریں كہ بیہ بات ان كے لئے بچھا چي ہوگا مت ہوگا ، بلك بيات ان كے لئے بہت ہى برى ہے ، ان لوگول كوقيا مت كے ون اس مال كا ( مانپ بناكر ) طوق پہنا يا جائے گا ، جس ميں انہوں نے بخل كيا تھا '

بخل کا بیار دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ درحقیقت وہ خود اسپنے ساتھ بخل کرتا

ہے، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیک نامی بلکہ جائز آ رام وراحت تک سے ، اور آخرت میں تواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ:

﴿ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ الْفَالِمَا يَبْخَلُ عَنْ الْفَاسِه ﴾ تُفْسِه ﴾

'' پیستم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں ،اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔''

بخل ہی کے بدترین درجہ کا نام'' شخ'' ہے ، قرآن پاک نے بتایا کہ فلاح و کا میا لی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو شح سے محفوظ ہوں :

﴿ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُوْلِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ (حشر: ٩)

" اور جوشخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے تو وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں'

# تصوف اورعلم تصوف کی اصطلاحی تعریف:

غرض '' فضائل'' اور'' رذائل'' کی ایک طویل فہرست ہے ، تمام باطنی خصلتوں کا الگ الگ بیان ، ہرایک کی حقیقت و ماہیت ، اس کے اسباب و علامات ، فضائل حاصل کرنے کے طریقے اور رذائل سے چھٹکارا پانے کی تدابیر، پتفصیلات تو تصوف کی کتابوں (۱) اور صوفیاء کرام کی مجلسوں میں ملیں گی ، یہاں

<sup>(</sup>۱) مثلاً امام غزالی رحمة الله علیه کی''احیاء العلوم جلد ثالث'' حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی کی''التشر ف''اور''تعلیم الدین''اور''روح تصوف'' و''قصد السبیل''وغیره۔

ان مثالوں سے صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے ، کہ جس طرح ظاہر کے پچھا کھال فرض عین اور پچھ حرام ہیں اسی طرح باطن کے اعمال میں بھی پچھ فرض مین ہیں ، اور آپ کھ حرام ، اور ان باطنی فرائض پرعمل کرنا اور باطن کی حرام خصلتوں سے اجتناب کرنا ہی تصوف کی اصطلاحی تعریف جو امام غرائی ان نے تفصیل سے بیان کی ہے ، اس کا جامع مانع خلاصہ علامہ ثنائی سنے یہ کھا (۱) ہے کہ:

هوعلم يعرف به انواع الفضائل و كيفية اكتسا بها ، وانواع الرذائل و كيفية اجتنا بها.

'' تصوف وہ علم ہے جس سے اخلاق حمیدہ کی قتمیں اور ان کے عاصل کرنے کا طریقہ اور اخلاق رذیلہ کی قتمیں اور ان سے بیچنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے''

فقه کی طرح علم تصوف کانجھی ایک حصه فرض عین اور بوراعلم حاصل کرنا فرض کفاییہ ہے:

جس طرح ہر مرد وعورت پراپنے اپنے حالات ومشاغل کی هد تک ان کے فقہی مسائل جاننا فرض ہے اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت ومہارت حاصل کرنا اور مفتی بننا سب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفاریہ ہے ، (۳) اسی طرح جو اخلاق حمیدہ کسی میں موجود نہیں انہیں حاصل کرنا اور جور ذائل اس کے نفس میں چھپے

<sup>(</sup>۱) دېکھئے احیاءالعلوم،ص ۱۹، ج اول (مطبوعه مصر)۔

<sup>(</sup>۲) ردالختار،مع الدرالختار،ص ۴۸ جاول \_

<sup>(</sup>۳) فرض کی دونشمیں ہیں ،فرض عین اور فرض کفایہ ،فرض عین اس فرض کو کہا جاتا ہے جس کا ادا کرنا ہرمسلمان مرد وعورت برضر وری ہے ،بعض مسلمانوں کے کر لینے سے باتی (بفیدا گلےصفحہ میں)

ہوئے ہیں ان سے بچنا ،نصوف کے علم پرموقوف ہے اس کاعلم حاصل کرنا فرض عین ہے اور بورے علم تصوف میں بصیرت ومہارت پیدا کرنا کہ دوسروں کی تربیت بھی کر سکے ، یہ فرض کفا ہے ہے (۱)۔

#### صوفی ومرشد:

جس طرح فقہ کے ماہر کو'' فقیہ''' مفتی' اور'' مجتھ'' کہتے ہیں اسی طرح نصوفی و سلوک کے ماہر کو'' صوفی'''' مرشد''' شیخ' اور عام زبان میں اسی طرح قرآن وسنت سے فقہی مسائل اور احکام نکالنا اور حسب حال شرع علم معلوم کرنا ہرایک کے بس کا کام نہیں، بلکہ رہنمائی کیلئے استاذیا '' فقیہ اور مفتی'' کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اسی طرح باطنی اخلاق کوقرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ایک نازک اور قدر سے مشکل کام ہے ، جس میں بسا اوقات مجاہدوں ، ریاضتوں اور طرح طرح کے نفسیاتی علاجوں کی ضرورت پیش اوقات مجاہدوں ، ریاضتوں اور طرح کے نفسیاتی علاجوں کی ضرورت پیش

(بقیہ صفی گزشتہ ) مسلمان سبکہ وٹن نہیں ہوتے ، جیسے نماز ، روزہ ، رجج ، زکوۃ وغیرہ ، اور فرض کفا ہے وہ فرض ہے جو بعض لوگوں کے بقد رضر ورت ادا کرنے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ سے ساقط ہوجا تا ہے ، جیسے مسلمان میت کے گفن وفن کا انتظام ، نماز جنازہ اور جہاد وغیرہ ، پورے فقہ اور پورے علم تصوف میں بصیرت و مہارت پیدا کرنا بھی فرض کفا ہے ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی ایک شخص بھی ایسانہ ہوجو وہاں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شرعی مسائل بتا سکے ۔ اور ان کے تزکیہ اخلاق کا کام بھدر ضرورت کر سکے تو اس بستی کے باقی مسلمانوں کے ذمہ سے میفرض ساقط ہوجا تا ہے ، اور اگر اس شہر میں ایک شخص بھی ایسا موجود نہ ہوتو وہاں کے لوگوں پر فرض ہے کہ ایسا عالم اپنے یہاں تیار کریں یا میں اور سے بلا کر رکھیں ، ور نہ سب اہل شہر گنہگار ہوں گے (تفیر معارف القرآن : ص کے کہ میں اور سے بلا کر رکھیں ، ور نہ سب اہل شہر گنہگار ہوں گے (تفیر معارف القرآن : ص کے کہ میں اور سے بلا کر رکھیں ، ور نہ سب اہل شہر گنہگار ہوں گے (تفیر معارف القرآن : ص کے کہ بیں اور سے بلا کر رکھیں ، ور نہ سب اہل شہر گنہگار ہوں گے (تفیر معارف القرآن : ص کے کہ بیں اور سے بلا کر رکھیں ، ور نہ سب اہل شہر گنہگار ہوں گے (تفیر معارف القرآن : ص کے کہ ہم تا

(۱) ردائحتا رمع الدرالحتّار،ص ۴٠م ج اول، وتفسير معارف القرآن سورة توبه آيت٢٢اص ٩٩٠ ج٧٠ \_

آتی ہے ، اور کسی ماہر کی رہنمائی کے بغیر جارہ کارنہیں ہوتا ، اس نفسیاتی علاج اور رہنمائی کا فریضہ شیخ دمرشدانجام دیتا ہے۔

اسی کئے ہر عاقل دبالغ مر دوعورت کوائی تزکیۂ اخلاق کیلئے ایسے شیخ دمرشد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جوقر آن دسنت کا متبع ہو، اور باطنی اخلاق کی تربیت کسی منتدشیخ کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہو (۱)۔

# بيعت سنت سهره فرض د دا جسب نهين:

بیعت کی حقیقت بیہ کہ دہ مرشد ادراس سکے شاگر در مرید) سکے درمیان
ایک معاہرہ ہوتا ہے، مرشد بید دعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالی سکے احکام سکے
مطابق زندگی گزار ناسکھا ہے گا، اور مرید دعدہ کرتا ہے کہ مرشد جو بتلا ہے گااس پر
عمل ضرور کر بیگا بیہ بیعت فرض و واجب تو نہیں ، اس سکے بغیر بھی مرشد کی رہنمائی
میں احلاح نفس کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے ، لیکن بیعت چونکہ رسول اللہ علی اور
صحابہ کرام گی سنت ہے اور معاہدہ کی وجہ سے فریقین کو اپنی فرمہ داری کا احساس
میں تو ی رہنا ہے ، اس لئے بیعت سے اس مقصد سے اصول میں بہت برکت اور
آسانی ہوجاتی ہے۔

# · کشف و کرا مات مقصو دنهیں:

جب اصلاح نفس کا مقصد ضروری حد تک حاصل ہو جاتا ہے ، یعنی اسپنے ظاہری اور باطنی اعمال قرآن وسنت کے سانچے میں ڈھل جانے ہیں ، اور رسول .

<sup>(</sup>۱) شُخ میں کن شرا لکا گا پایا جانا ضروری ہے اس کیلئے ملاحظہ فر مایئے تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کارسال ' قصد السبیل' 'ہرایت سوم ص ۵۔

الله علی کی سنت کی پیروی زندگی کے ہر گوشہ میں ہونی لگتی ہے، تو ایسے بعض لوگوں پربعض حالات میں کشف اور الہام اور کرا مات کا ظہور بھی ہوجا تا ہے، جو الله تعالی کا انعام ہوتا ہے ، جیبا کہ متعد دصحابہ کرام ؓ اور اولیاء اللہ کے واقعات مشهور ہیں ،مگریه کشف وکرامات نه فقه کامقصود ہیں نه تصوف کا ، نه ان پر دین کا کمال موقوف ہے نہام دین کا بلکہ بعض پوشیدہ یا آئندہ پیش آنے والی باتیں معلوم ، وجانا عجیب وغریب واقعات کا پیش آجانا تو کمال دین کی دلیل بھی نہیں ، کیونکہ اس قسم کی چیزیں تو مشق کرنے سے بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی پیش آ جاتی ہیں جو دین کے یا بند نہ ہوں ،مسمریزم اور جا دو کرنے والوں کی شعبدہ بازیاں بھی دیکھنے میں تو عجیب وغریب ہی ہوتی ہیں ،مگران کیلئے مسلمان ہونا بھی شرطنہیں ،خلاصہ بیہ ہے کہ کشف و کرا مات شعبدہ بازی نہیں ہوتی ، بلکہ محض اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے، جو وہ اینے کسی نیک بندے کوبعض حالات میں دیدیتا ہے، مگریہ تصوف کامقصو دنہیں اور دین کا کوئی کمال اس برموقو ف نہیں ۔

### مقصو دصرف اتباع شریعت اوراللد کی رضاہے:

بغیر ہی اپنی ظاہر و باطن کی اصلاح نصیب ہوجائے اور زندگی بھر ایک باربھی سیا خواب نظر نہ آئے ، نہ کسی کشف وکر امات کا ظہور ہواس کے بھی ولی اللہ اور مومن کامل ہونے میں کوئی شک وشبہ بہیں ، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس سے کشف و کرامات کا ظہور ہونا ہو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ کامل وافضل ہو، مدار کمال و افضیلت تو صرف اور صرف تقوی پر ہے ، جس میں زیادہ تقوی ہے وہی زیادہ افضل اور اللہ عز وجل کا زیادہ مقرب ہے قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ:

> ﴿ إن الكر مكم عندالله اتقاكم ﴿ (جرات ١٣) "الله ك نزد يك تم سب مين براشريف وه ب جوسب ست نه ياده ير بيز گار بور "

نضوف کی حقیقت جوان صفحات میں بیان کی گئی ،نضوف کی تمام متند کتابیں اس اجمال کی تفصیل ہیں ، تمام فقہاء اور صوفیاء کرام اس کی تعلیم وتر بیت کرتے رہے رسول اللہ علیہ ہیں ، تمام فقہاء طیبہ اسی نضوف اور اسی فقہ پرعمل کا کامل نمونہ ہے اور یہی ایمان کے بعد قرآن وسنت کی تعلیمات کا حاصل ہے۔

# اس سلسله میں افراط وتفریط اور گمرا ہیاں:

فقداورتصوف کی جوحقیقت پیچیلے صفحات میں بیان ہوئی اوران میں جو گہرا ربط قرآن وسنت کی روشنی میں بیان کیا گیا بیدا تناصاف اورواضح ہے کہ امت کے تمام مفسرین ومحدثین اور تمام صوفیاء دعا رفین کا اس پراجماع وا نفاق چلا آر ہاہے ،جس نے قرآن وسنت یا فقہ وتصوف کا مطالعہ کیا ہواس کیلئے اس میں کسی شبہ یا ترود کی گنجائش نہیں۔

مگرنه جائے کیوں فقہ اورتصوف کے سلسلہ میں مسلمانوں کا خاصہ بڑا طبقہ

افراط وتفریط بلکہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوگیا ، ان لوگوں نے فقہ اور تصوف کو سمجھے بغیران کے بارے میں عجیب وغریب مزعومات قائم کر لئے ، جنہیں صرف فقہ کی کتابیں ہاتھ لگیں ، مگر نہ علماء می تعلیم وتربیت ملی ، نہ تصوف کی متند کتابوں تک رسائی ہوئی ، بلکہ جابل مدعیان تصوف خودسا ختہ غلط روش دیکھ کراس کو تصوف سمجھ بیٹھے ، انہوں نے دین اوراحکام دین کوصرف فقہ میں منحصر جائ کر سرے سے تصوف ہی سے بیزاری اختیار کرلی ، اور تصوف کو دین سے خارج بلکہ الحاد وزند قہ قرار دے دیا ، یہ ایک شدید مگر اہی ہے جو خاصے بڑے طبقہ میں پائی حاتی ہوئی ہے۔

ایک اور گراہی اس سے کم در ہے کی گراس لحاظ سے نہایت تشویشناک ہے کہ وہ علم دین کے بعض طلباء بلکہ بعض نام نہا داہل علم میں بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے تضوف کو دین سے خارج تو نہیں سمجھا مگر نہ جانے کیوں بیر خیال کر بیٹھے کہ اس کا حاصل کرنامحض مباح 'یامستحب ہے شرعاً فرض و واجب نہیں ، اصلاح باطن بھی ہوگئ تو جنت میں درجات بڑھ جائیں گے ، نہ ہوئی تو جنت میں جانے کیا ہے ظاہری اعمال کافی ہیں ۔

دوسری طرف جاہل مرعیان تصوف کی گرم بازاری ہے، جنہوں نے تصوف اور طریقت کی اہمیت کو تو تسلیم کیا گراس کی حقیقت کو گم کر ڈالا ، کسی نے کہا ''طریقت اور ہے شریعت اور ، فلال بات اگر چہ شرع میں ناجائز ہے گرفقیر کی میں جائز ہے'' ان لوگوں نے تصوف کو'' راز سینہ بسینہ'' قرار دے کراس من گھڑت''راز'' کی بنیا دیر دین کی کتنے ہی حرام کا موں کو حلال کر ڈالا ، اور دین و تصوف کے نام پرالحا دو ہے دین کی کتنے ہی حرام کا موں کو حلال کر ڈالا ، اور دین و تصوف کے نام پرالحا دو ہے دین کا شکار ہوگئے۔

کسی نے تعویذ گنڈوں کا اورکسی نے مریدوں سے نذرانے وصول کڑنے کا

نام تصوف رکھ لیا، کسی نے پیرصاحب سے بیعت ہونے کو جنت کا پروانہ مجھا، اور اصلاح نفس واعمال سے غافل ہو کر مطمئن ہوگئے، کہ ' پیرصاحب بخشش کرادیں ہے، کہ ' پیرصاحب بخشش کرادیں ہے، کہ ' نیس نے دل کی خاص قتم کی وھڑ کنوں کوا در کسی نے ' فیب کی با تیں' بٹلا نے کو تصوف کا کمال سمجھ لیا، کسی نے صرف تنبیجات و وظائف اور نوافل کو تضوف و طریقت کا نام دے لیا، ظاہر و باطن کی اصلاح سے بفکر ہو کر کتنے ہی فرائض اور حقوق العباد کو پا مال کر ڈالا ، کسی نے مجامدوں ، ریاضتوں ، چلہ شی ، رہانیت اور ترک دنیا کو طریقت اور سلوک کی معراج قرار و سے کر بال بچوں ، ماں باپ اور ترک دنیا کو طریقت اور سلوک کی معراج قرار و سے کر بال بچوں ، ماں باپ اور اعزاء وا قارب سے کنارہ کشی اختیار کرلی ، اور جنگلوں میں اور غاروں میں زندگی گزار نے کو ہی وین کا مقصود شمجھ بیٹھے۔

غرض بداوراسی طرح کی بہت ہی گرامیاں تصوف اور فقد کے برے میں بھیلی ہوئی ہیں، انتہا پہندی کا دور دورہ ہے، ایک جانب افراط ہے دوسری جانب تفریط اور رسول عربی علیہ کالا یا ہوا دین افراط وتفریط کے بیچوں بیچراہ اعتدال ہے، دور کرک دنیا کو دین بین کہتا، دہ شریعت اور طریقت کے تضاد کونہیں مانا، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر جلنے کے قائل ہے، شریعت جسم ہے تو طریقت اسکی روح، نفوف کو ساتھ لے کر جلنے کے قائل ہے، شریعت جسم ہے تو طریقت اسکی روح، نفوف کے بغیر ہے جان، حضرت شاہ ولی الله قدس سرہ کا ارشاد (۱) ہے کہ:

· · شریعت بغیرطریفت کے زا فلسفہ ہے ، اور طریفت بغیر ،

شريعت كزندقه والحاوث

مشہور مفسر قرام ن حضرت قاضی ثناء الله صاحب پانی پنی جو برا ہے وراجہ کے

صوفی بھی ہیں فرماتے ہیں کہ:

(۱) تسهيل قصد السبيل بص ۸ -

'' جس شخص کا ظاہر پاک نہ ہواں کا باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا۔''

چھٹی صدی ہجری کے تصوف کے مشہور امام شیخ عبدالقاہر سہرور دی ؓ (یہی بانی سلسلہ سہرور دیہ ہیں ) نے حضرت سہل بن عبداللہ کا بیار شادا پنی کتاب (۱) میں نقل فر مایا ہے کہ:

كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل.

' جس وجدی کیفیت کی کوئی شهادت قرآن وسنت میں موجود نه ہووہ ماطل ہے'

یمی وہ حقیقت ہے جس کے برملا اظہار کیلئے ہمیں نقد کے تعارف میں تصوف کا تعارف ہمیں تصوف کا تعارف ہمیں تفصیل سے کرانا پڑا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو افراط و تفریط کی محمول بھلیاں ہے محفوظ و مامون فرمائے اور قرآن وسنت کی صراط متنقیم پرگامزن فرما کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے ، آمین ۔

#### آ مدم برسرِ مطلب:

اب ہم اپنے اصل موضوع'' فقہ'' کی جانب لوٹے ہیں ، فقہ کی تعریف ہیجھے ضروری تفصیل کے ساتھ سامنے آ چکی ہے جس کا حاصل متاخرین کی اصلاح کی رو سے رہے کہ:

> "انسان کے ظاہری اعضاء سے کئے جانے والے ہر کام کے متعلق قرآن وسنت ،اجماع یا قیاس کے تفصیلی دلائل کے ذریعہ یہ جانے کو فقہ کہتے ہیں ، کہ وہ کام فرض ہے یا واجب یا مستحب یا مباح یا حرام یا

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف، برحاشيه احياء العلوم بن ٢٨ ج اول مطبوعه مصر-

مکروہ پ

موضوع بھی پیچیے معلوم ہو چکا ہے کہ' انسان کے ظاہری اعمال'' فقد کا موضوع ہیں۔

# فقہ کے ماخذیعنی احکام شرعیہ کے دلاکل:

نقد کی تعریف سے ذیل میں کئی درق پیچھے عرض کیا جاچکا ہے کہ احکام شرعیہ کے دلائل صرف چار ہیں، قرآن ، سنت ، اجماع ، قیاس ، تمام شرعی احکام انہی ہیں ہے دلائل صرف چار ہیں ، قرآن ، سنت ، اجماع ، قیاس ، تمام شرعی احکام انہی ہیں سے کسی نہیں دلیل سے حاصل کئے جانے ہیں ، اسی لئے ان کو'' فقد کے ماخذ'' بھی کہا جاتا ہے ، یہاں ان چاروں کامخضر تعارف پیش خدمت ہے۔

# ببلا ماخذ قرآن عليم:

قرق ن علیم کے نام بوں تو بعض علماء کرام (۱) نے نوے سے بھی اوپر بتائے ہیں، مگرمشہور نام جوخود قرآن نے بتائے پانچ ہیں:

القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر، التزيل، ان مين مسيم سب سب رأياده مشهورنام "القرآن" بهم كوكم الأكتاب كوكم الزكم الله تعالى في الس كتاب كوكم الزكم السله مقامات براى نام سه يادكيا بهم مكراصول فقد كى كتابول ميں جس نام كا زياده استعال مواوه "الكتاب" بهم-

سیر بنا ہے۔ جس کی وجہ شاید ہیہ ہو کہ قرآن نے سور ہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت کے بالکل شروع میں اپنا بہی نام بتایا ہے:

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) منابل العرفان للزرقاني ، ص ۸ ج اول مطبوعه مصر - ···

" بیکتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہیں"

قرآن کیم اس کا تنات کی مشہور کتاب ہونے کے باعث در حقیقت تو کسی
تعارف کا مختاج نہیں ، مگر علاء اصول فقہ جنکا منصب ہی ہے ہے کہ جو بات بھی فقہ
کے دلاکل سے متعلق ہوا سے قاعدہ ضابطہ میں لے آئیں ، جو بات کہیں جی تلی ہو،
انہوں نے قرآن کیم جیسی بدیمی کتاب کی بھی تعریف کی ہے ، تعریف بیان کر
دینے میں بعض مصلحتیں ان کے پیش نظر تھیں جن کا ذکر کرنے کا یہاں فائدہ نہیں ،
بہر حال قرآن کیم کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے (۱) وہ ہے کہ:

د قرآن کیم اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد اللہ ہے لفظ بہ
لفظ (۲) نازل ہوا مصاحف میں لکھا گیا ، اور آپ سے بغیر کی شبہ کے
تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ ''

# وى كى دونتمين:

آ مخضرت علی پرجودی جیجی گئ وہ دوسم کی تھی ، ایک تو یہی قرآن تھیم جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں ، یعنی جس طرح اس کے مضامین اللہ تعالی کی طرف سے ہیں ، اسی طرح اس کے الفاظ بھی بجینہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ، الفاظ کے انتخاب ، ترکیب ، یا اسلوب وانشاء میں نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کوئی وخل ہے نہ آنخضرت علی کے اس وی کو '' وی مناو'' کہا جاتا ہے ، یعنی ایسی وی جس کی تلاوت کی جاتی ہے ، وی کی میشم پوری کی بوری کی کی بوری کی کی بوری کی کی بوری کی بوری کی بوری کی بوری کی بوری

<sup>(</sup>۱) التلويح مع التوضيح ،ص ۲۱، ج اول مطبوعه مصر–

<sup>(</sup>٢) نشهبل الوصول الى علم الاصول ،ص ٣٦ تا ٣٥ ،مطبوعه ملتان -

كردى كئى ہے كداس كا ايك حرف بلكه كوئى نقطه بھى نه بدلا جاسكا ہے نه بدلا جاسكے

دوسری قسم وجی کی وہ ہے جوقر آن پاک کا جزء بنا کرنازل کی گئی ،اس کے ذریعہ آپ کو بہت می تعلیمات اور شریعت کے احکام اس طرح بنائے گئے ہیں کہ آپ کے قلب مہارک پرصرف معانی ومضامین کا القاء ہونا تھا ،الفاظ اس کے ماتھ نہ ہوتے تھے ،ان معانی ومضامین کو آپ نے صحابہ کرام گئے کے سامنے بھی ماتھ نہ ہوتے تھے ،ان معانی ومضامین کو آپ نے صحابہ کرام گئے کے سامنے بھی اپنے افعال سے اور بھی دونوں سے بیان فر مایا ، وحی کی اس فتم کا نام '' وحی غیر مملو'' ہے یعنی ایسی وحی جس کی خلاوت نہیں کی جاتی اسی وحی کو'' مدیث' اور'' سنت' کہاجا تا ہے ،جس کا مفصل تعارف آپ گئے آرہا ہے۔

#### تواتر:

تواز کسی خبر کے اس طرح پے در پے نقل ہونے کو کہتے ہیں کہ جب سے وہ .
خبر دجود میں آئی اس وقت سے اسے ہرز مانے میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد بلا اختلاف نقل کرتی چلی آئی ہوکہ عقل یہ با در نہ کرے کہ ان سب نے سازش کر کے جموط بولا ہوگا یا ان سب کو مغالطہ لگ گیا ہوگا ، جو خبر اس طرح سے تواتر کے ساتھ منقول ہوا ہے '' متواتر ''(ا) کہتے ہیں ایسی خبر دنیا کے قابل ذکر اہل عقل اور ساتھ منقول ہوا ہے نز دیک ہمیشہ قطعی اور ہر شک و شبہ سے بالا تر سجی جاتی ہے ،
اس سے ابیا ہی یقین حاصل ہونا ہے جبیا مشاہدہ سے ہونا ہے ، ہم سنے شہر نیو یارک اپنی آئھوں سے نہیں دیکھا گرام یکہ کے اس شہر کا ذکر اور اس کی متفرق یارک اپنی آئھوں سے نہیں دیکھا گرام یکہ کے اس شہر کا ذکر اور اس کی متفرق تفصیلات استے بے شارا نمانوں سے میں ہیں کہ علی سے باور نہیں کر سکتی کہ نیو بارک

<sup>(</sup>۱) مقد مه فتح المهم ،ص ۵ ج اول ، بحواله فخر الاسلام بز دوی دعلا مه جزائری -

امریکہ کا کوئی شہر ہی نہ ہو، اور جینے لوگوں نے ، اخبارات ورسائل نے ہمیں اس کے حالات بتائے ان سب نے سازش کر کے متفقہ جھوٹ بولا ہو، یا سب ہی کو مغالطہ لگ گیا ہواور وہ پاکستان کے کسی گاؤں کو امریکہ کاعظیم شہر سمجھ بیٹھے ہوں ، یہ تواتر ہی ہے جس کی بناء پرہم نیویارک کو اپنی آئکھوں سے دیکھے بغیرامریکہ کا بڑا شہریفین کرنے پر مجبور ہیں ، اس یقین کو ہم اگر اپنے ذہن اور حافظہ سے کھر پینے کم پینے کی جتنی بھی کوشش کریں تو ظاہر ہے ہے سود ہوگی۔

تواتر کی یہی وہ قوت ہے جسے اسلام نے بھی قبول کیا ہے اور خبر متواتر کے ' ثبوت کو ہرفتم کے جھوٹ اور بھول چوک کے شبہ سے بالا تر قرار دیا ہے ، قرآن ' کریم بھی حرف بہ حرف تواتر کے ساتھ ہی منقول ہے ، بلکہ اس کے تواتر کا تو یہ حال ہے کہ جب سے رسول اللہ وقیق نے اسے اللہ کا کلام بتا کر امت کے ساسے پیش کیا اس وقت سے اب تک اسے جوں کا توں نقل کرنے والوں اور حفظ کر نیوالوں کی اتنی بڑی تعداد ہرز مانہ میں رہی ہے کہ سی بھی زمانے میں ان کو شار نہیں کیا جاسکا ، ایک نسل دو سری نسل کو اور دوسری تیسری کو اللہ کا یہ بیغام حرف بہ حرف بہنجاتی رہی اور قیامت تک پہنچاتی رہے گی۔

#### د وسرا ما خذسنت:

لفظ''سنت' لغت عرب میں'' طریقہ اور عادت' کیلئے اور فقہ میں ایسی عبادت کیلئے استعال ہوتا ہے جوفرض یا واجب نہ ہو،اورعلم حدیث اوراصول فقہ کی اصطلاح میں'' حضرت محمد رسول اللہ اللہ اللہ کے اقوال وافعال کوسنت کہا جاتا ہے ۔ یہاں یہی اصطلاحی معنی مراد ہیں ، سنت اور حدیث میں بیفرق ہے کہ '' حدیث' تورسول اللہ علیہ کے صرف اقوال کا نام ہے اور''سنت'' آپ کے دریث' تورسول اللہ علیہ کے صرف اقوال کا نام ہے اور''سنت'' آپ کے

اقوال وافعال دونوں کا، اقوال کی طرح آپ کے افعال بھی جمت ہیں بینی احکام شرعیہ کی ولیل صرف صدیث نہیں ، بلکہ سنت ہے جس طرح قرآن تحکیم بورا کا بورا وحی ہے رسول اللہ علیجی کی احادیث بھی امور دین کے مطابق سب کی سب وی ہے، اور آپ کے تمام اعمال واخلاق وحی کے عین مطابق ، اس لئے قرآن پاک کے بعد شری احکام کا سب سے بڑا ماخذ رسول اللہ علیجی کی سنت ہے۔

سنت كوخود قرآن نے جست قرار دیاہے:

آپ کے تمام ارشادات کے وقی ہونے اور افعال کے ہر ملطی سے پاک ہونے کی شہادت قرآن پاک نے شم کھا کردی ہے کہ:

سور ہ قلم میں بھی آپ کے اخلاق و عا دات کی عظمت کا اعلان قتم کھا کر کیا

گياہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى مُعَلَّقٍ عَظِيْمٍ ﴿ (القَلَم: ٣) \* ( اور بِ شِک آب اخلاق کے اعلی پیا نے پر ہیں '

قرآن ہی نے آپ کے بورے طرز زندگی کوسب مسلمانوں کیلئے اللہ کا بہندیدہ نمونہ بنا کر پیش کیا۔

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾

(re: اتراب)

" تم لوگول كيك رسول الله (عَلَيْكُ ) مين ايك عمده نمونه تفاد " اسى نمونه كوالله كامعيار هم اكرمسلمانول كويه م ده سنايا كه: ه فُونْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ الله فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ الله وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُمْ ﴿ (آلْ عَران : ٣١)

''آپُفر ما دیجئے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میرا انتاع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور تمہار ہے سب گنا ہوں کو معاف کردیں گے۔'' اور صاف الفاظ میں تھم دیا کہ:

﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاطِيْعُوا اللَّهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ ﴾ (نياء:٥٩)

'' اے ایمان والول! تم الله تعالی کا کہنا مانو اور رسول (علیلیه علیله ) کا کہنا مانو'

اور بتایا که آپ کی اطاعت بھی در حقیقت الله کی اطاعت ہے: ﴿ مَنْ یُطِع الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ الله ﴾ (نیاء:۸۰)

د جس شخص نے رسول اللہ (علیقیہ) کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔''

غرض وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن وسنت میں کوئی فرق نہیں، دوزہ ں کا

اطاعت واجب ہے، جو درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔

# آ نار صحابه کی فقهی هیشیت:

یہاں ایک اور بات بھی یا در کھنے سے قابل ہے، اور وہ یہ کہ بعض شرائط کے ساتھ صحابہ کرام سے آٹا ریعنی افعال واقوال سے بھی شرکی احکام نابت ہونے میں ایک حد تک استدلال کیا جاتا ہے، مگر ان کے سب اقوال وافعال مکمل ولیل فقہ کی حیثیت نہیں رکھنے ، بلکہ ان میں بچھ تفصیل ہے جو اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتابوں میں دبیھی جاسمتی ہے چونکہ بیکوئی مستقل ولیل نہیں بلکہ سنت ہی حدیث کی کتابوں میں دبیھی جاسمتی ہے چونکہ بیکوئی مستقل ولیل نہیں بلکہ سنت ہی

#### قرآن وسنت كي درميان درجه كاتفاوت:

ہیں بات پیچیے واضح ہو چکی ہے کہ وتی ہونے کے اعتبار سے قر آن وسنت میں کوئی فرق نہیں ، اور دونوں ہی کی اطاعت لازمی ہے مگراس کے باوجود دو بنیا دی فرق ایسے ہیں جن کا اثر فقہ کے بہت سے احکام پر پڑتا ہے ۔

(۱) .....ایک بید کو آن کریم '' وحی مثلو' ہے اور سنت '' وحی غیر مثلو' لیعنی جیسا کہ پیچے بیان ہوا کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں وجی بیں ، اور سنت کے صرف معنی اللہ تعالی کی طرف سے وحی کئے گئے ہیں ، الفاظ آ شخصرت علیق کے البیا ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو بلا وضو چھونا جائز نہیں جبکہ حدیث شریف کو بلا وضو جھویا جائز نہیں جبکہ حدیث شریف کو بلا وضو بھی چھویا جاسکتا ہے ، اگر چہ بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے چھویا جائے ، نیز قراءت قرآن جونما زمیں فرض ہے وہ فرض حدیث کے پڑھ لینے سے ادانہیں ہوسکتا۔ قرآن جونما زمیں فرض ہے وہ فرض حدیث میں دوسرا فرق ہے ہے کہ قرآن کریم تو پورا بورا (۲) .....قرآن و سنت میں دوسرا فرق ہے ہے کہ قرآن کریم تو پورا بورا

متواتر ہونے کی وجہ سے ..... "قطعی النبوت" (قطعی اور بالکل یقینی طور پر ثابت شدہ) ہے اور سنت کی تعلیمات جونکہ سب کی سب تواتر سے ثابت نہیں ،لہذا اس کی جو تعلیمات تواتر سے ثابت ہو گئیں وہ تو ''قطعی الثبوت' ہیں اور جو تعلیمات ہم تک بغیر تواتر کے مگر قابل اعتاد سند کے ذریعہ بیجی ہیں وہ '' ظنی الثبوت' (ظنی طور برثابت شدہ) ہیں۔

تفصیل اسکی بیہ ہے کہ قرآن کریم کا توایک ایک حرف بلکہ زیر، زبر، پیش بھی ہم تک تواتر سے پہنچا ہے، لبندااس کے متعلق ہمیں قطعی علم اور پختہ یفین ہے کہ یہی وہ بعینہ کلام ہے، جسے حضرت محمد اللہ ہے کہ نیا کے سامنے اللہ کا کلام بنا کر پیش کیا ہوا، تواتر کی وجہ سے ہمیں اس کے ثبوت کیلئے سنداور راویوں کے حالات کی جائج پڑتال کی ضرورت نہیں ، کیونکہ سنداور راویوں کے حالات کی جھان بین کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے، جہاں روایت کرنے والے تھوڑی تعداد میں ہوں، اور جہاں روایت کرنے والے تھوڑی تعداد میں ہوں، سنداور راویوں کے جودو پہر کی چلچلاتی دھوپ سنداور راویوں کے جودو پہر کی چلچلاتی دھوپ میں کھڑ اہواورلوگوں سے وجود آفاب کی دلیل مانگ رہا ہو۔

برخلاف سنت کے کہ وہ ہم تک سب کی سب تو اتر سے نہیں پنجی ، بلکہ سنت کی گھر تعلیمات بغیر کے تعلیمات بغیر کے سند کے ذریعہ بنجی ہیں ، جو تعلیمات بغیر تو اتر سے بنجی ہیں ان کے متعلق میام حاصل کرنے کیلئے کہ یہ واقعی رسول اللہ حالیہ کی بیان فرمودہ تعلیمات ہیں سند کے ایک ایک راوی کے حالات کی مکمل علیمان بین اور سند کی نہایت دقیق اور پیچیدہ تحقیقات سے گزرنا پڑتا ہے جن کے جمان بین اور سند کی نہایت دقیق اور پیچیدہ تحقیقات سے گزرنا پڑتا ہے جن کے اصول حدیث ''' ' فن اصول حدیث ' '' فن اصال حدیث ' ' ' فن اصال حدیث ' ' ' فن اصال حدیث ' ' نون اصال حدیث ' نون اصال خون اصال

متواتر) سند کے اعتبار ہے قابل اعتماد ٹابت ہواس ہے ایک گونہ یقین اس باست کا ماصل ہوجا تا ہے کہ بیرواقعی رسول الٹھ ایک گا ارشاد ہے، مگراس '' ایک گونہ یقین' کے با دجود بھی ضعیف سا اختمال بیر باقی رہ جا تا ہے کہ سند کے راویوں سے پوری کوشش اورا حتیاط کے با دجود بھول چوک ہوگئ ہو، اس لئے ایک گونہ یقین قوت میں اس یقین کے برابر نہیں ہونا جوقر آن کریم یا سنت متوانز و سے حاصل ہوتا ہے۔

#### نظن غالب كي مقيقت اوراس كا درجه:

تواتر ہے ہونے والے یقین کو' دعلم قطعی'' کہا جاتا ہے ، اور اسکا انکار کفر ہے ، اور اسکا انکار کفر ہے ، اور جویقین کے تواتر کے بغیر سند ہے حاصل ہوا ہے اصطلاح میں'' ظن'' کہتے ہیں ، اس کا انکار گنا ہ ہے مگر کفرنہیں ۔

عام طور پر ' ظن' کا اردوتر جمه صرف ' گان' سے کر دیا جاتا ہے، مگریا در ہے کہ اصول فقہ کی اصطلاح ہیں ' ظن' سے مراد صرف گمان نہیں ، بلکہ ایک درجہ کا یفین مراد ہے ، جھے' فطن غالب' کہا جاتا ہے اور ' ظن غالب' و نیا سکے ترام ادیان و ندا جب ، ہر ملک کے قوانین اور روز مرہ کے معاملات میں قابل اعتاداور قابل استدلال قرار دیا جاتا ہے ، و نیا بھر کی عدالتیں گواہوں کی بنیاد پر بڑے بڑے بوے فیصلے کرتی ہیں ، ظاہر ہے کہ محض دوجا رگواہوں کا بیان حدتو اتر کونہیں بینچا تا ، اور نہ اس کے بالکل بچ اور درست ہونے کا علم قطعی حاصل ہوسکتا ہے ، کیونکہ یہا حتیال عقلی طور پر موجود رہنا ہے کہ ان چاروں گواہوں سنے حاصل ہوسکتا ہے ، مجموت بولا ہو یا ان سب کو مغالط لگ گیا ہو ، لہذا ان گواہوں سنے حاصل ہو سکتا والا علم ظن غالب ہی ہے علم قطعی نہیں ، علم قطعی تو وہ ہے جس میں عقل کے نزویک مجموت یا مغالط کا کوئی احتمال سرے سے باقی ہی نہ رہے ، غرض دنیا بھرکی مجموت یا مغالط کا کوئی احتمال سرے سے باقی ہی نہ رہے ، غرض دنیا بھرکی

عدالتوں میں گواہوں پراعتاد کر کے جوفیطے کئے جاتے ہیں وہ'' طن غالب' ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں ، اسی طرح جوسنت توانر سے تو ثابت نہ ہو، مگر ایسی قابل اعتاد سند کے ذریعہ ہو کہ اس کے درست ہونے کاظن غالب ہوجائے شریعت میں اس کو جحت (یعنی فقہی دلیل) قرار دیا گیا ہے ، یہ اور بات ہے کہ یہ دلیل «نطنی' ہونے کے باعث 'قطعی' سے کم درجہ رکھتی ہے۔

خلاصہ کلام میہ کہ قرآن وسنت کے درمیان دوسرافرق میہ ہے کہ قرآن کریم تو پورا کا پورامتواتر ہونے کی وجہ ہے قطعی ہے ، اورسنت کی تمام تعلیمات چونکہ تواتر سے ثابت نہیں ، اس لئے سنت متواتر ہ قطعی ہے اور سنت غیر متواتر ہ جو قابل اعتماد سند سے ثابت ہوئی ہووہ ظنی ہے۔

# دلیل قطعی اور دلیل ظنی کے فرق کا اثر احکام پر:

دلیل تطعی اور دلیل ظنی میں چونکہ قوت کے اعتبار سے تفاوت ہے لہذاان سے ثابت ہونے والے احکام پر بھی اس تفاوت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بیچے احکام شرعیہ کی جوسات قسمیں بیان ہوئی ہیں، یعنی فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام ، مکروہ تحریکی ، مکروہ تنزیبی ان میں سے فرض اور حرام کا ثبوت صرف دلیل قطعی سے ہوتا ہے، ولیل ظنی کسی فعل کی فرضیت یا حرمت ثابت کرنے کیلئے دلیل قطعی سے ہوتا ہے، ولیل ظنی کسی فعل کی فرضیت یا حرمت ثابت کرنے کیلئے کافی نہیں اور باقی پانچ قسم کے احکام لیعنی واجب، مستحب، مباح ، مکر وہ تحریکی ، مکر وہ تنزیبی کا شوت ' دلیل ظنی' سے بھی ہوسکتا ہے ، قرآن کریم اور سنت محرام ہونا تا ہوت میں ، البذا ان سے ساتوں قسم کے احکام ثابت ہوسکتے ہیں ، اور سنت غیر متواتر ہ دلیل ظنی ہے ، لہذا اس سے کسی فعل کا فرض یا حرام ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا ، البتہ باقی پانچ قسم کے احکام اس سے بھی ثابت ہو حرام ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا ، البتہ باقی پانچ قسم کے احکام اس سے بھی ثابت ہو

سکتے ہیں۔

مثلاً نمازاس کے فرض ہے کہ قرآن کریم میں اس کا مطالبہ صراحت سے کیا گیا ہے ،اسی طرح مثلاً ہر نماز میں رکعتوں کی ایک خاص تعداد لیعنی فجر کی دو، مغرب کی تین ،اور باقی تین نمازوں میں چار چار رکعتیں اگر چرقرآن کریم سے معراحناً ثابت نہیں مگر سنت متواترہ سے ان کی پابندی ثابت ہے ،لہذااس تعداد کی پابندی بھی فرض اور اس کی کمی بیشی حرام ہے ،اور نماز کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آبات پابندی سے پڑھنے کا مطالبہ نہ قرآن کریم سے سے سراحناً ثابت ہے نہ سنت متواترہ سے ، بلکہ اس کا شوت صرف سنت غیر متواترہ سے ہوا ہے ،لہذا یہ واجب ہے فرض نہیں ۔

فرض اور واجب میں یہی فرق ہے کہ فرض کا مطالبہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب کا مطالبہ دلیل ظنی سے ، الہذاعمل تو دونوں پر فرض ہے ، اور خلاف ورزی بھی دونوں کی گناہ ہے ، مگر فرض کا انکار کفر ہے ، واجب کا انکار کفر نہیں ، اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی میں بیفرق ہے کہ حرام کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے ، اور مکروہ تحریمی کی ممانعت دلیل ظنی سے ، دونوں کا ارتکاب گناہ ہے ، مگر دم کر مانعت کا انکار کفر ہے ، مگر وہ تحریمی کی ممانعت کا انکار کفر نہیں ۔

## فقه كاتيسرا ماخذ''اجماع'':

لغت میں''ا جماع''منفق ہونے کو کہتے ہیں ،لغوی معنی کے اعتبار سے اتفاق اور اجماع ایک ہی چیز ہے ،مگر اصطلاح شریعت میں ایک خاص فتم کے اتفاق کو ''اجماع'' کہا جاتا ہے ،جس کی تعریف ہیں ہے کہ:
''اجماع'' کہا جاتا ہے ،جس کی تعریف ہیں ہے کہ:
''تخضرت علیقہ کی وفات کے بعد کسی زمانہ سے تمام فقہاء

### مجہدین کاکسی تھم شرعی پر متفق ہوجانا' 'اجماع'' ہے(ا)۔

یہ 'اجماع'' فقہ کا تیسرا ماخذ اور احکام شرعیہ کے چاردلائل میں سے ایک ہے ، جس مسلہ کے شرع تھم پر اجماع منعقد ہوگیا ہے اسے '' اجماعی فیصلہ' یا '' مسئلہ اجماعیہ' یا '' مسئلہ اجماعیہ' یا '' مسئلہ جمع علیہا'' کہا جا تا ہے ، اس کی حیثیت احکام شرعیہ کی دلیل اور فقہ کا ماخذ ہونے کے اعتبار سے وہی ہے جو آنخضرت ایسیہ کی سنت کی ہے ، کہ جس طرح سنت متواترہ دلیل قطعی ہے ، اور سنت غیر متواترہ دلیل قطعی ہے ، اور جو جو اجماعی فیصلہ ہم تک تواتر سے پہنچا ہو وہ فقہی احکام کیلئے دلیل قطعی ہے ، اور جو تواتر کے بغیر قابل اعتما دروایت سے پہنچا ہو وہ دلیل قلنی ۔

## اجماع كوخود قرآن وسنت نے ججت قرار دیا ہے:

قرآن وسنت نے مسلمانوں پراجماع کی پیروی الیم لازمی قرار دی ہے جسی وجی سے ثابت شدہ احکام کی پیروی لازم ہے ، اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ آنخضرت علیقہ کی وفات پرشریعت کے احکام بذریعہ وجی آنے کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے بند ہونے والا تھا، ادھر پیشریعت قیامت تک نافذ رہنے والی اور طرح کے بند ہونے والا تھا، ادھر پیشریعت قیامت تک پیش آنے تھے، لہذا آئندہ کے طرح کے بنت نئے مسائل امت کو قیامت تک پیش آنے بیفر مادیا کہ خودقر آن و مسائل شری اصول پرحل کرنے کا انتظام اللہ جل شانہ نے بیفر مادیا کہ خودقر آن و سنت میں ایسے اصول اور نظائر رکھ دیئے جن کی روشنی میں غور وفکر کرکے ہرز مانہ کے مجتدین اس وقت کے پیداشدہ مسائل کا شری حکم معلوم کرسکیں ، اور جو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اپنے متفقہ اقوال وافعال سے کر دیں ، اس کی پیروی بعد کے تمام مسلمانوں پرخودقر آن و سنت کے ذریعہ لازم اور اس کی خلاف پیروی بعد کے تمام مسلمانوں پرخودقر آن و سنت کے ذریعہ لازم اور اس کی خلاف

<sup>(</sup>۱) الا حكام في اصول الا حكام لل مدى بص ا ١٠ اج ١، مطبوعه مصر ـ

ورزی حرام قرار دی گئی۔

قرآن وسنت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیداعز از صرف آنخضرت اللی ہیں کہ امت کو ملا ہے ، کہ اس کے مجموعہ کو اللہ تعالی نے دینی امور میں ہر خطا ولغزش سے معصوم اور محفوظ فر ما دیا ہے ، بید مطلب نہیں کہ اس است کے سی فرد ہے دینی امور میں خلطی نہیں ہو تتی ، کیونکہ بیہ بات تو ہر وقت مشاہدہ میں آتی ہے کہ اس است بیل ہوتی ، کیونکہ بیہ بات تو ہر وقت مشاہدہ میں آتی ہے کہ اس است بیل معلی ہوتی ہی ہوتی ہیں ، نیکو کا رشق بھی ، فاس و فاجر بھی ، ہر مسلمان سے بلکہ علماء سے بھی فروا فردا بہت سے وینی امور میں غلطی ہوجاتی ہے ، لہذا امت کا ہر فردتو خطا ولغزش سے معصوم نہیں ، گر امت کا مجموعہ معصوم ہے ، لینی پوری امت فردتو خطا ولغزش سے معصوم نہیں ، گر امت کا مجموعہ معصوم ہے ، لینی پوری امت مسلمانوں ہو تر آئ وسنت اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو ، جس طرح قرآن وسنت اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو ، جس طرح قرآن وسنت کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوا ہو نہا ہو نہ

## اس سلسله میں چندا یات قرآ نیہ:

چنانچ قرآن کریم نے بتایا که آخرت میں جوسزا آنخضرت علیجیاتی کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی وہی سزاان لوگوں کو دی جائے گی جومسلمانوں کا متفقه دین طریقہ چھوڑ کرکوئی دوسراراستداختیار کریں گے،ارشاد ہے (۱):

(۱) ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءَ تَ

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھیئے علامہ آمدی کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام ہیں ۱۰۳ تاص ۱۰ جا ، وتغییر معارف القرآن ہیں ۲ ۶۶ کتاص سے ۴۶ ج دوم۔

مَصِيْرًا ﴾ (نماء: ١١٥)

''اور جوشخص رسول الله علی خالفت کرے گا بعد اس کے کہ تن راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہوا ور سب مسلمانوں کے (دینی) راستہ کے خلاف چلے گا تو ہم اس کو (دنیا میں) جو پچھوہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور (آخرت میں) اسکوجہنم میں داخل کر دیں گے ، اور وہ بہت بری حگہ ہے''

معلوم ہوا کہ امت کے متفقہ فیصلے (اجماع) کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔
(۲) قرآن کریم نے اس امت کے مجموعہ کو بیم ردہ سنایا ہے کہ:
﴿ وَ كَذَالِك جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُو الشَّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾ (بقرہ: ۲۳۳)

د' اور ای طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جونہایت اعتدال پر رادر ای طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جونہایت اعتدال پر

''اوراسی طرح ہم نے تم کوالی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے ، تا کہ تم لوگوں پر گواہ بنواور تمہارے ( قابل شہادت اور معتبر ہونے کے ) لئے رسول (علیقیہ ) گواہ بنیں۔''

معلوم ہوا کہ اس امت کے جواقوال وافعال متفقہ طور پر ہوں وہ سب اللہ تعالی کے نزدیک درست اور حق ہیں ، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی غلط بات پر سلیم کیا جائے تو اس ارشاد کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ ' یہ امت نہایت اعتدال پر ہے' نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے اس امت کو گواہ قرار دے کر دوسر بوگول پر اس کی بات کو ججت قرار دیا ہے ، اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع جست ہونا صرف صحابہ یا جست ہونا صرف صحابہ یا تابعین کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ ہرز مانہ کے مسلمانوں کا اجماع معتبر تابعین کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ ہرز مانہ کے مسلمانوں کا اجماع معتبر

ہے، کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے، اور آنخضرت علیہ کی امت صرف صحابہ وتا بعین نہ نتھ بلکہ قیامت تک کی آنے والی تعلیں جومسلمان ہیں وہ سب آپ کی امت ہیں تو ہرز مانے کے مسلمان اللہ کے گواہ ہو گئے، جن کا قول حجت ہے، وہ سب کی غلط کاری یا گرائی پرمتفق نہیں ہوسکتے (ا)۔

نه ) قرآن تکیم نے ہی اس است کو'' خیر الامم' قرار دیے کراس کی صفت بہتائی ہے کہ وہ انتظام کا موں کا تھم ویتی ہے اور برسے کا مول سے منع کرتی ہے ، ارشاد ہے۔ ارشاد ہے۔

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنْكَرِ وَتُومِنُوْنَ بِاللهِ ﴾

" نتم سب سے بہتر امت ہو جولوگوں کے (نفع وہدایت پہنچانے کے ) لئے ظاہر کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا تھم دیتے ہواور برے کاموں ) لئے ظاہر کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا تھم دیتے ہواور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پرایمان رکھتے ہو۔'

سیجیلی آبت کی طرح اس آبت میں بھی بوری امت سے بحثیت مجموعی خطاب ہے اور اس میں نین طریقوں سے بیہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس امت کا اجماع شرعی ججت اور فقہی دلبل ہے۔

اول بیر کہ اس امت کو ظاہر ہے کہ بہترین امت اس کئے کہا گیا ہے کہ اس امت کا مجموعہ دین کی شیح تعلیمات پر قائم رہے گا ، اگر چہ اس کے بہت سے افراد الگ الگ دین میں کمزور بلکہ بہت کمزور ہوں ، مگر ہرزمانہ میں اس امت کا مجموعہ

مل کراللہ کے دین کو کمل طور پرتھا ہے رہے گا، بورا مجموعہ بھی گمراہ نہ ہوگا، لہذاان کا مجموعہ بھی لامحالہ حجت ہوگا، اس لئے کہا گران سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کیا جائے تو وہ اتفاق گمراہی پر ہوگا پھر ایک گمراہ امت بہترین امت کیسے ہوگئی ہے (۱)؟

دوسرے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے متعلق بی تصدیق فرمادی ہے کہ' یہ نیک کا موں کا تختم دیے گی وہ اللہ سے کہ' یہ نیک کا موں کا تختم دیے گی وہ اللہ تعالیٰ کا بیندیدہ اور نیک کام ہوگا ، اس کا حاصل بھی رہے کہ بیامت متفقہ طور پر جس کام کا تھم دے گی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے لہٰذا اس کی بابندی سب پرلازم ہوگی۔

تیسرے اس آیت میں فرمادیا کہ یہ 'امت برے کاموں سے نع کرتی ہے' معلوم ہوا کہ جس کام سے بیرامت متفقہ طور پرمنع کر دے وہ کام اللّد تعالیٰ کے نزدیک نابیندیدہ اور براہے اور اس سے اجتناب لازم ہے۔

الحاصل اس امت کا اجماعی فیصلہ خواہ کسی کام کے کرنے کا ہویا کام سے باز رہنے کا، ہرصورت میں یہ فیصلہ اللہ تعالی کی مرضی کے (۱) مطابق ہوگا، ورندا گران کے فیصلہ کو غلط قر اردیا جائے، یعنی جس کام کا اس نے تھم دیا اسے ہراسمجھا جائے اور جس کام سے منع کیا اسے اچھا سمجھا جائے تولازم آئے گا کہ بیامت برائی کا تھم دینے والی اور اچھائی سے منع کرنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ بیہ بات اس آیت دینے والی اور اچھائی سے منع کرنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ بیہ بات اس آیت

<sup>(</sup>۱) و بکھئے شیخ ابو بکر جصاص رازیؓ کی مشہور کتاب''احکام القرآن' ص ۴ ہم جمع مصر،اور تسہیل الوصول ص ۴ ۲۷، طبع ماتان۔

رد رق میں میں اور کی ہے۔ اور کی ہے۔ احکام القرآن 'میں ذکر فر مائی ہے، سام ۲۶۔ (۲) پیسب تفصیل بھی شیخ ابو بکر جصاص رازیؒ نے ''احکام القرآن' میں ذکر فر مائی ہے، سام ۲۶۔

کے صریح خلا ف ہے (۱)۔

(سم) نیز قرآن کریم کا حکم ہے:

﴿ وَاعْتَصِمُوْ البِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْ الهِ

(آل عمران:۱۰۳)

''اور الله کی رسی ( دین ) کوسب مل کرمضبوطی ہے پکڑے رہو ، اور آپس میں پھوٹ شرڈ الو''

اور ظاہر ہے کہ نمام مسلمانوں کے متفقہ دینی فیصلے (اجماع) کی مخالفت امت میں پھوٹ ہی ڈالنا ہے ، جس سے قرآن کریم نے واضح طور پرممانعت فرمائی ہے (۱)۔

ر ہایہ سوال کہ فقہ کے بے شار مسائل ہیں فقہاء کا آپیں میں اختلاف ہوا ہے لہذا وہ بھی اس آبت کی روسے نا جائز ہونا چاہئے ؟ جواب بیہ ہے کہ فقہاء کا اختلاف جن مسائل میں ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی مسلہ ایسا نہیں ہے جس کا مرخ فیصلہ قطعی طور پر قرآن وسنت سے یا اجماع سے ثابت ہو چکا ہو، فقہاء کا اختلاف صرف ان فروعی مسائل میں ہوا ہے جن میں قرآن وسنت کا کوئی صرح اور قطعی فیصلہ موجو زمیں تھا، یا جن کے متعلق خودا حادیث میں اختلاف پایاجا تا تھا، اور ان پر امت کا اجماع بھی منعقد نہیں ہوا تھا، لہذا فقہاء کا بیاختلاف بایاجا تا تھا، کا مران پر امت کا اجماع بھی منعقد نہیں ہوا تھا، لہذا فقہاء کا بیاختلاف اس آبیت کی ممائل میں اجتہا وی نوعیت کا کی ممائل میں اجتہا وی نوعیت کا بی محالی میں اجتہا وی نوعیت کا بی مواجی بر حواجہ کر ام شرکے نہ مائے سے چلا آر ہا ہے ، خود عہد رسالت میں بھی فروی

<sup>(</sup>۱) مزید تفصیل کے لئے دیکھنے علامہ آمدیؓ کی الاحکام فی اصول الاحکام، ص ۱۰۹ تا ۱۱۱ج اول مطبوعه معربہ م

<sup>(</sup>۲) حواله بالا بص ۱۱۱ جلداول دتفسير قرطبي بم ۲۰ ج سم بمطبوعه مصر به

مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے ، جس کی بہت سی مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں ، اور آنخضرت علیہ ایسے موجود ہیں ، اور آنخضرت علیہ ایسے اختلاف کو امت کے لئے رحمت قرار دیا ہے اور جس مسئلہ پراجماع منعقد ہو چکا ہو وہ مسئلہ ظنی یا اجتہادی نہیں رہتا ، بلکہ قطعی ہوجا تا ہے ، اس سے اختلاف کرنا فقہاء مجتہدین کو بھی جائز نہیں ، کیونکہ اس کی مخالفت امت میں چھوٹ ڈالنا ہے ، فقہاء مجتہدین کو بھی جائز نہیں ، کیونکہ اس کی مخالفت امت میں چھوٹ ڈالنا ہے ، جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔

(۵) ﴿ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ ، وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (توبه:١١٩)

'' اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور سچے لوگوں کے ساتھ رہو''

اس آیت میں ہرزمانے کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہے لوگوں
''الصادقین' کے ساتھ رہیں ، جس کا مقصد ظاہر ہے یہ ہے کہ اعمال میں ان کی
پیروی کی جائے ، رہا یہ سوال کہ صادقین سے کیسے لوگ مراد ہیں ؟ تواس کا جواب
خود قرآن کریم ہی نے سورہ کیقرہ کی آیت (نمبر کے) کئیسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوْا
وُجُوْهَ کُمْ ... تا ... اُوْلِئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا ، وَاُوْلِئِکَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ مَیں دیا ہے ، وہاں صادقین کی صفات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ، جن کا حاصل یہ
ہے کہ صادقین وہ حضرات ہیں جواعتقاد کے بھی ہے ہوں اور ظاہر وہاطن کے بھی سے ہوں اور ظاہر وہاطن کے بھی سے ہوں اور ظاہر وہاطن سے ہوں۔

امام رازیؓ فرماتے ہیں کہ اس (۱) آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ صادقین کا وجود ہر زمانے میں باقی رہے گا ، ورندان کے ساتھ رہنے کا تھم ہر

<sup>(</sup>۱) تنسير کبير ،ص ۵۱۳ ج ۸ پ

زمانے کے تمام مسلمانوں کو نہ دیا جاتا، کیونکہ اسلام نے کسی کوابیا تھم نہیں دیا جس پڑمل کرنا اس کی قدرت سے باہر ہو، تو اس آیت سے جب بیر ثابت ہوگیا کہ صادقین ہر زمانے میں موجود رہیں گے تو بیخود بخو و ثابت ہوگیا کہ کسی زمانہ کے سب مسلمان کسی غلط کاری یا گراہی پر متفق نہیں ہوسکتے، کیونکہ کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ بھی اگر کوئی غلط کام یا فیصلہ کرنا چاہیں گے تو اس زمانے کے صادقین اس سے متفق نہیں ہوسکتے، معلوم ہوا کہ امت کا اجماعی فیصلہ بھی گراہی اور ب دینی کی متفق نہیں ہوسکتے، معلوم ہوا کہ امت کا اجماعی فیصلہ بھی گراہی اور ب دینی کی بات یریاحق کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

#### چنداحادیث:

آنخضرت المجالی سے بیان فرمایا ، اس سلسلہ کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا مجموعہ اور تاکید سے بیان فرمایا ، اس سلسلہ کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا مجموعہ حدواتر کو پہنچا ہوا ہے ، فقہاء ومحدثین سنے آنخضرت اللی کیا ہے ان میں سے صرف وہ حدیثیں جواحقر اجماع کے جمت ہونے پراستدلال کیا ہے ان میں سے صرف وہ حدیثیں جواحقر کوسرسری تلاش سے دستیاب ہوگئیں انہی کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تہ تعداد مجموعی طور پر بیالیس ہے ، ذرا اہتمام سے جستجو کی جائے تو اس مضمون کی نہ جانے کتنی حدیثیں جو گئے ہی مزید صحابہ کرام سے سے جستجو کی جائے تو اس مضمون کی نہ جانے کتنی حدیثیں جو گئے ہی مزید صحابہ کرام سے بیز کو چندروز کی سرسری تلاش جائیں ، بہرحال جن صحابہ کرام گی روایتیں اس نا چیز کو چندروز کی سرسری تلاش میں اس نا چیز کو چندروز کی سرسری تلاش میں اس نا چیز کو چندروز کی سرسری تلاش میں اس نا چیز کو چندروز کی سرسری تلاش میں میں ۔

(۱) حفرت ابو بکر (۲) حفرت عمر (۳) حضرت علی (۴) حضرت عبدالله بن معود (۵) حفرت ابن عباس (۲) حضرت عبدالله بن عمر (۷) حضرت انس (۸) حضرت ابوسعید خدری (۹) حضرت ابو بریره (۱۰) حضرت حذیفه بن

الیمان (۱۱) حضرت مغیره بن شعبه (۱۲) حضرت معاویه (۱۳) حضرت جابر بن عبدالله (۱۴) حضرت إبومسعود انصاری (۱۵) حضرت ابو ذر غفاری (۱۲) حضرت ثوبان (۱۷) حضرت قد امه بن عبدالله بن عمار الكلا بي (۱۸) حضرت ابو ما لک اشعری (۱۹) حضرت عرفجه (۲۰) حضرت حارث اشعری (۲۱) حضرت عامر بن ربیعه (۲۲) حضرت فضاله بن عبید (۲۳) حضرت ابو بقره (۲۲۷) حضرت زید بن ارقم (۲۵) حضرت جابر بن سمره (۲۲) حضرت ابوامامه (۲۷) حضرت سعد بن ابي و قاص ( ۲۸ ) حضرت مرة البهزي (۲۹ ) حضرت قرة ( ۳۰ ) ا حضرت عقبه بن عامر (۳۱) حضرت معاذ بن جبل (۳۲) حضرت جبير بن مطعم (۳۳) حضرت زید بن ثابت (۳۴) حضرت نعمان بن بشیر (۳۵) حضرت ابوالدرداء (٣٦) حضرت ابو قرصافه (٣٤) حضرت اسامه بن شریک (۳۸) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص (۳۹) حضرت عوف بن ما لک (۴۰ ) حضرت عمر و ابن عوف (۴۱ ) حضرت عثمان غنی (۴۲ ) حضرت عا ئشه (۱) رضى الله عنهم الجمعين \_

ان حضرات میں بعض صحابہ کرام " نے تو مذکورہ بالا مضمون کی گئی گئا۔ حدیثیں روایت کی ہیں، لہذا ججیت اجماع پر دلالت کرنے والی احادیث کی تعداد تو بہت ہی ذیادہ ہو جاتی ہے، چرصحابہ کرام کے بعدان احادیث کے راویوں کی تعداد ہر زبانہ میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے، ان میں ہر حدیث اگر چہ الگ الگ خبرواحد (غیرمتواتر) ہے اور ان کے الفاظ بھی باہم مختلف ہیں مگر اتنی بات الله سب احادیث میں مشترک اور متواتر ( ) یائی جاتی ہے کہ اس امت کا متفقہ فیصلہ یا سب احادیث میں مشترک اور متواتر ( ) یائی جاتی ہے کہ اس امت کا متفقہ فیصلہ یا

<sup>(</sup>۱) ان سب صی به کرام کی روایتول کے مفصل حوالے آگے احادیث کے ذیل میں تفصیل ہے آئیں گے۔ (۲) دیکھئے علامہ ابن الہام کی کتاب''التحری'' کی شرح'''التقریر والتجیر'' لا بن امیر الحاج ،ص ۸۵ ق<sup>۳</sup> مطبوعہ مصرے ۱۳۱۱ھ۔

عمل ہرخطاء ولغزش سے پاک ہے ،اس طرح اجماع کا حجت ہونا تو اتر ہے روز روثن کی طرح ثابت ہوجا تا ہے ، یہاں سب احاد بیٹ نقل کرنے کا تو موقع نہیں مثال کے طور پر چندذ کر کی جاتی ہیں :

(۱) حضرت علی رضی الله عنه فرمات بین که میں نے رسول الله علیہ کے سے پوچھا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق کوئی صرح تھم یا مما نعت پوچھا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق کوئی صرح تھم یا جما نعت (قرآن وسنت میں) موجود نه ہوتو میرے لئے آپ کا کیا تھم ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔

شاور وافيه الفقهاء و العابدين و لاتمضو افيه رأى خاصة (الطهر انى في الاوسط، رجاله مؤتون من ابل الفيخ كذا في مجمع الزوائد (۱) ) (الطهر انى في الاوسط، رجاله مؤتون من ابل الفيخ كذا في مجمع الزوائد (۱) ) (د كداس معامله ميس تم فتنهاء اور عابدين متهم مثور وكروا ورشخعي راسك كونا فذنه كرويا )

> لا تزال طائفة من ا متى يقاتلون على ا لحق ظاهرين الى يوم القيامة

> "ميرى امت مين ايك جماعت ( قرب ) قيامت تك حق كيليم

(۱) مجمع الزوائدٌ، باب في الاجماع ،ص ٨ ١١ ج اول ،طبع بيروت.

<sup>(</sup>۲) مسلم شریف، کتاب الایمان''باب نزول عیسی ابن مریم علیه السلام'' ص ۸۵ ج اول، طبع کراچی۔

سربلندی کے ساتھ برسر پریکارر ہے گی۔''

آ مخضرت علی کا بیارشاد حضرت جابر کے علاوہ مزید آٹھ صحابہ کرام آنے بھی تھوڑ ہے تھوڑ لے لفظی فرق کے ساتھ (جس سے معنی نہیں بدلتے) راویت کیا ہے ، ان حضرات کی روایتیں صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ متند کتب حدیث میں فدکور ہیں ، وہ آٹھ صحابہ کرام گیہ ہیں ۔

(۱) حضرت (۱) مغیرہ بن شعبہ (۲) حضرت (۲) ثوبان (۳) حضرت (بائو فاروق (۴) حضرت جابر بن سمرۃ (۵) حضرت ابو ہریرہ (۲) حضرت زید بن ارقم (۷) حضرت ابوا مامہ (۸) حضرت (۴) مرۃ البہزی رضی الله عنہم اجعین ۔ امام بخاریؓ کی رائے ہے کہ اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے ال سے مراد اہل علم ہیں ، بہر حال اس حدیث میں صراحت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہرز مانے میں جق پرقائم رہے گی ، جس کالازمی نتیجہ بیہ ہے کہ اس امت کا

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب الاعتصام باب قول النبی علیه "لا تنزال طائفة من امّتی الخ" مُل ۱۰۸۷ج۲ طبع کراچی -

<sup>(</sup>۲) سنن ابی دا ؤ د، کتاب الفتن ،ص ۵۸۴٬۵۸۳، ج ۲،طبع کرا چی ،سنن ابن ماجه ابواب الفتن پاب ما یکون من الفتن ،ص ۲۸۳،طبع کرا چی ،

<sup>(</sup>س) صحیح بخاری کتاب ألعلم باب من يود الله به حيرا"الخ ص ١٦ اج اول -

<sup>(</sup>م) حُفَرِّت عَرِّ ہے حضرت مرة البہری رضی الله عنهما تک چید حضرات صحابہ کی روایتیں علامہ بیٹی آ نے مجمع الزوائد میں اسانید ومتون اور اصل مآخذ کے حوالوں کے ساتھ فقل فرما کرسب کی سندول کا توثیق فرما کی ہے، البتہ صرف مرة البہری رضی الله عنه کی روایت جوطبرانی کے حوالہ سے فقل کی ہے، البتہ صرف مرة البہری رضی الله عنه کی روایت جوطبرانی کے حوالہ سے فقل کی ہے، اس کی سند کے متعلق میہ کہا ہے کہ ''وفیہ جماعة لم اعرفهم'' و کی مجمع الزوائد، ص ۱۹۸۷ میں وجمع الزوائد، ص ۱۹۸۷ میں وجمع میں وت ۱۹۲۷ء۔

مجموعه بھی کسی گمراہی یا غلط کا ری پر متفق نہیں ہوسکتا ۔

(۳) حضرت معاویة نے آنخضرت اللہ کا بدارشاد خطبہ دیتے ہوئے مجمع عام میں سنایا (۱) کہ:

لن يزال امر هذه الامة مستقيما حتى تقوم الساعة

''اس امت کی حالت قیامت تک سیدهی اور در ست رہے گا۔'' معلوم ہوا کہ بوری امت کا مجموعہ بھی کسی غلط بات بر متفق نہیں ہوسکتا۔ (۴) آنخضرت علیہ کا بیار شادا جماع کے جست ہونے پر سب سے زیادہ صریح ہے کہ:

ان الله لا يجمع امتى اوقال امة محمد على ضلالة ، ويدالله على ضلالة ، ويدالله على النار .

"الله میری امت کوکسی گمرا ہی پرمتفق نہیں کر ہے گا ، اور الله کا ہاتھ جماعت (مسلمین) پر ہے اور جو الگ راسنه اختیار کر ہے گا جہنم کی طرف جائے گا'

آنخضرت علی کے ارشاد آٹھ صحابہ کرام یا نے تھوڈ ہے تھوڈ سے تعلی فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، کسی نے تفصیل سے کام لیا کسی نے اختصار سے ، مگرا تناجملہ سب صحابہ کرام نے نقل فر مایا ہے کہ' امت مجمد بیرگواللہ تعالی مگراہی پرمنفق نہیں کرے گا'

اوپر حدیث کے جوالفاظ لکھے گئے ہیں بید حضرت عبداللہ بن عمر ان کے روایت کردہ ہیں (۲) باقی سات صحابہ کرام جنہوں نے بید حدیث روایت کی ہے یہ ہیں۔

(١) صحح بخارى كتاب العلم باب "من يرد الله به حيراً" الخ ص ١٦ج اول -

(٢) جامع تر مذي، ابواب الفتن ، بابلزوم الجماعة ، ٩٠ ٥ م ٢٠ م الله الكيصفحه بين )

(۱) حضرت<sup>(۱)</sup> ابن عباس (۲) حضرت<sup>(۲)</sup> انس (۳) حضرت<sup>(۳)</sup> ال مالک اشعری (۴) حضرت<sup>(۴)</sup> ابو بصره (۵) حضرت قدامه بن عبدالله<sup>(۵)</sup> بن

(بقیہ صفحہ گزشتہ) طبع کرا چی و متدرک حاکم کتاب العلم، ص ۱۱۵ تا ۱۱۱ ج اول، طبع دکن ۱۳۳۸ ہے ترزی نے اس حدیث کو "حدیث غریب من هذا الموجه" کہا ہے، مگریہ "غریب" کہنا الم کے ایک خاص طریق کی بناء پر ہے۔ ورنہ حاکم نے اسی حدیث کی سندسات مختلف طرق سے بیان کی ہے، ان سب طرق کا مدار "معتمر بن سلیمان" پر ہے، جوائمہ حدیث میں سے ہیں، اور ان میں کو بن سند کے لحاظ سے سیح ہیں، چنا نچہ طریق اول میں معتمر کے شاگر د خالد کے متعلق حاکم فر مائے میں کہ "خاللہ بن یزید القونی شیخ قدیم للبغدا دبین ولو حفظ هذا المحدیث میں کہ "خاللہ بن یزید القونی شیخ قدیم للبغدا دبین ولو حفظ هذا المحدیث میں کہ "خاللہ بن یزید القونی شیخ جس میں معتمر کے شیخ سالم بن ابی الزیال" میں اس کے متعلق فر ماتے ہیں کہ" بڑا لوکان محفوظ امن الراوی لکان من شرط الیج "کیونکہ بقول حافظ ابن فح سالم بن ابی الزیال ثقہ ہیں، اور ان سے ایک حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے۔ (تقریب التہذیب المام بن ابی الزیال ثقہ ہیں، اور ان سے ایک حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے۔ (تقریب التہذیب اللہ بن ابی اللہ بن اور ای

عاكم نے ساتوں طریق بیان كرنے كے بعد كہا ہے كه "ان المعتمر بن سليمان احد المه الحديث وقد روى عنه هذا الحديث باسانيد يصح بمثلها الحديث فلابدان يكون له اصل باحد هذه الاسانيد عاكم كى اس پورى تحقيق پرحافظ زمبى ئے سكوت فرمایا ہے وان كى توثيق كى علامت ہے۔

(۱) جامع ترندی حواله بالا ومتدرک حاکم حواله بالا ،ص ۱۱ اج اول به

(۲) سنن ابن ماجه ابواب الفتن ، باب السوا دالاعظم ،ص۲۸۳،طبع كرا چی ومنندرک كتاب العلم م ۱۱۲، ۱۱۲ج اول و كتاب الفقيه والمعتفقه للخطيب ص ۲۱ اجز د پنجم مطبوعه رياض ، ۱۳۸۹ه -

(۳) سنن ابی داؤد، کتاب الفتن ،ص ۵۸۴، ج ۲،طبع کراچی، وجمع الفوائد،ص ۵۸۳ ج ۲،طبع المدین ابی داؤد، کتاب الفتن ،ص ۵۸۳ می ۲،طبع المدین المدین البوداؤدین ابومالک اشعری کی اس روایت پرسکوت کیا ہے جواس بات کی علامت ہے کہ اس کی سندان کے نز دیک قابل استدلال ہے۔

(س) مجمع الزوائد بحواله احمد والطبر انی ،ص ۸۵ ج ۳ ، ابن امیر الحاج '' التقریر' میں نقل فرماتے ہیں کہ: ابوبھرہ کی اس روایت کے تمام راوی'' رجال سیح ' ہیں ،سوائے ایک تا بعی کے جوہم ہے، لیکن اس روایت کا ایک شاہد حدیث مرسل ہے، جس کے سب رجال سیح ہیں ، اسے طبر گ نے سورہ انعام کی تفسیر میں ذکر کہا ہے۔

(۵) متدرک حاکم ،ص ۷۰۵ ج۷ ، حاکم حضرت قدامه کی اس روایت (باقی الگلے صفحہ میں )

عمارالکلا لی (۲) حضرت ابو ہر بری <sup>(۱)</sup> (۷) حضرت <sup>(۲)</sup> ابومسعودانصاری رضی اللّه عنهم اجمعین -

ان آٹھ صحابہ کرام میں علاوہ اس حدیث کومشہور نابعی مفرت حسن بھرگ نے کسی صحابی کا حوالہ دیئے بغیر آنخضرت علیقت میں روابیت (۳) کیا ہے۔

۵۔ حضرت عمر بن الخطاب "نے ایک مرتبہ حاضرین کے سامنے خطبہ دیا ، اور فرمایا کہ آج میں تمہماری سے سامنے اس طرح خطبہ دینے کیلئے کھڑا ہوں جس طرح رسول اللہ علیہ ہمارے سامنے کھڑے ہے ہوئے تھے ، اور آپ نے ہمیں خطاب

#### كرتے ہوئے فرمایا (م) تھا كە:

(بقير صفح گزشته ) كم متعلق فرمان عبي كه: "هذا الحديث لم نكتب بهذا الاسناد الاحديث و احدا" عافظ ذبي منعلق عبيال بهي سكوت فرما يا يهد

(۱) کتاب الفقیہ والمعتقف للخطیب البغد ادی، ص۱۲ اجز و خامس ، مطبوعہ ریاض ، خطیب نے ابو ہریرہ ہ کی پیروایت اپنی سند سے بیان کی ہے، اور سند پر کوئی کلام نہیں کیا۔

(۲) متدرک عاکم ،ص ۷۰ ۵ ج ۶ و فتح الباری ،ص ۱۳،۳۱ مطبوعه بیروت ۱۳۰۱ ه، عافظ ابن تجرِّ اور عاکم نے ابوسعود انصاری رضی الله نعالی عنه کی بیرد ایت موقو فاً بیان کی ہے ، حافظ ابن جرِّ نے سکوت فر مایا ہے کہ جو ان کی تو نیق کی علامت ہے ، اور حاکم نے است ' صحیح' ، علی شرط مسلم قرار دیا ہے ، اور ما تم نے است ' صحیح ، علی شرط مسلم قرار دیا ہے ، اور ماتھ ،ی بھی کہا ہے کہ بیر حدیث ہم نے مندا (غالبا مرفوعاً مراو ہیں ، رفیع ) بھی اسپنے پاس کھی ہے ،گراس کی سند شرط مسلم کے معیار پرنہیں (اس لئے متدرک میں اسے ذکر نہیں کیا) حافظ ذہبی نے حاکم کی اس بوری تحقیق پر بہاں بھی سکورت فر ما یا ہے۔

(۳) دیکھئے التقریر والتجیر ،ص ۸۵ ج ۳ ، وتفییر ابن جریر طبری ،سورہ انعام ص ، ۱۳۷ ج ۷ ، علامہ ابن امیر الحاج نے حضرت حسن بصری کی اس مرسل روایت کے بارے بیں کہاہے کہ'' اس کے تمام راوی میچے کے رجال ہیں''

(۳) جامع الترندی،ص ۴۸، ۴۷، ج ۲ مطبوعه قر آن محل کراچی، ومتدرک حاکم ،ص۱۱ ج ۱، امام ترندی نے اس حدیث کو ''حدمن صحیح غویب من هذا الوجد'' کہا ہے، اور حاکم اور حافظ زبی دونوں نے استے' وضیح علی شرط الشیخین'' قرار دیا ہے۔ اوصيكم با صحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف و يشهد ولا يستشهد ، فمن اراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد.

( رواه الترمذي في الجامع و الحاكم في المستدرك. واللفظ له قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه واقره الذهبي)

"میں تم کواپنے صحابہ (کی پیروی) کی وصیت کرتا ہوں، پھران لوگوں (کی پیروی)
کی جو ان کے بعد ہوں گے، (بعنی تابعین) پھر جھوٹ پھیل جائے گاحتی کہ آ دمی شم کھائے
(تابعین) کے بعد ہوں گے (بعنی تع تابعین) پھر جھوٹ پھیل جائے گاحتی کہ آ دمی شم کھائے
گا، حالانکہ اس سے کسی نے نشم کا مطالبہ نہ کیا ہوگا اور گواہی دے گا حالانکہ اس سے کسی نے گواہی طلب نہ کی ہوگی، پس تم میں سے جوشخص جنت کے پیچوں نچ رہنا جا ہتا ہو وہ ''
گواہی طلب نہ کی ہوگی، پس تم میں سے جوشخص جنت کے پیچوں نچ رہنا جا ہتا ہو وہ ''
الجماعة ''(۱) (مخصوص جماعت) کو لازم پکڑ لے (بعنی اپنے اعتقاد اور افعال میں ال
جماعت کا اتباع کرے) کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے زیادہ دوررہتا

اس حدیث میں رسول اللّحِلَيْ نے نتج تا بعین کے بعد دنیا میں جھوٹ بھیل جانے کی خبر دی ہے، مگر ساتھ ہی '' الجماعة'' (مخصوص جماعت) کے ساتھ رہنے اور اس کی پیروی کرنے کا تھم دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دینی اعتبار سے بگڑے ہوئے نہانے میں ہمی امت میں ایک خاص '' جماعت' الیمی رہے گی جوتن پہوگ ، اور اس کا اتباع واجب ہوگا ، جس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو پیجھے گئ آیات ہوگا ، اور اس کا اتباع واجب ہوگا ، جس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو پیجھے گئ آیات

<sup>(</sup>۱)'' الجماعة''عربي زبان ميں مخصوص جماعت كو كہتے ہيں،جس كى تشريح آ گے آ ئے گا۔

اوراحادیث معلوم ہو چکا ہے، کہ امت کا پورا مجموعہ بھی گراہی پرمنفق نہیں ہوگا، رہی یہ بنفق نہیں ہوگا، رہی یہ بات کر' الجماعة'' مے مسلمانوں کی کہسی جماعت مراو ہے؟ اس کی وضاحت آ گے آ گے گیا۔

'' الجماعة '' كيمها تهربيخه اوراس كي انتاع كمتعلق آنخضرت عليفية كاجو علم حضرت عمر "ن اس حديث مين نقل فرما يا ہے اسے چاراور صحابہ كرام ( (۱) حضرت سعد (۱) بن ابی وقاص (۲) حضرت (۲) عبد اللہ بن عمر (۳) حضرت (۳) حذیفہ اور (۲) حضرت (۳) معاذ بن جبل رضى الله عنهم نے بھی روایت كيا ہے۔

۲- المخضرت علیه این کی مسجد خیف میں خطبہ ججة الوداع میں ارشاد فرمایا کہ:

ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل الله والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم.

در نین خصلتیں الیی ہیں کہ ان کی موجودگی میں نسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا عمل میں اللہ کیلئے اخلاص ،مسلمانوں کی خیرخواہی اور

<sup>(</sup>۱) منندرک عاکم ،ص۱۱۴ و ۱۱۵، ج اول ،اور ؤہبی دونو ل نے ان کی روایت کو بھی سندا '' '' قرار دیاہے۔

<sup>(</sup>۲) متدرک حاکم بص ۱۱۳ جاول -

<sup>(</sup>س) صحيح بخارى، كما بالفتن، باب كيف الامرا دالم يكن جماعة، ص ١٠٩٥ و الحجيم مسلم كاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، ص ١٢٥ ح ٢٠٠٠ ملك المارة باب الامارة بريف، ص ١٣٥ كتاب العلم باب الاعتصام بالكتاب والسنة بحواله منذاحمر (م) مقلوة شريف، ص ١٣٥ كتاب العلم باب الاعتصام بالكتاب والسنة بحواله منذاحمر

جماعت مسلمین کا اتباع ، کیونکہ انکی دعا پیچھے سے ان کا احاط کئے ہوئے ہے، ''جوان کو (گراہی اورنفس و شیطان کی حیلہ سازیوں سے بچاتی ہے)۔''

معلوم ہوا کہ جوشخص اپنے اعتقا داور عمل میں جماعت مسلمین کا انتاع کر ہے گا ، خیانت اور گمراہی سے محفوظ رہے گا ، اس حدیث کا حاصل بھی وہی ہے کہ جماعت مسلمین کا متفقہ عقیدہ یا عمل بھی غلط ہیں ہوسکتا۔

اس حدیث کودس صحابہ کرام ؓ نے روایت کیا ہے جن کے اساء گرامی ہیں بیں : (۱) حضرت <sup>(۱)</sup> ابن مسعود (۲) حضرت <sup>(۲)</sup> انس (۳) حضرت جبیر <sup>(۳)</sup> بن مطعم (۴) حضرت <sup>(۵)</sup> زید بن ثابت (۵) حضرت نعمان <sup>(۵)</sup> بن بشیر <sup>۳</sup>

(۱) مشکوٰ ۃ المصابیح، کتاب العمل ، والفصل الثانی ،ص ۳۵ ج اول ،اصح المطابع کراچی (بحوالہ امام شافعی وبیہ بق ) نیز دیکھیے'' الرسالۃ'' امام شافعیؒ الجزءالثالث ،ص ۴۰ تاص ۴۰ مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلمی ،مصرالطبعۃ الاولیٰ ۱۳۸۵ھ) امام شافعیؒ نے اس حدیث سے بھی اجماع کی ججیت پراستدلال کیا ہے۔

(۲)منداحد،ص۲۲۵ ج۳،مطبوعه بیروت به

(۳) سنن ابن ماجه، کتاب المناسک، باب الخطبه یوم النحر، ص ۲۱۹، (اصح المطابع کراچی)، ابن ماجه کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیقہ نے بیار شاد خطبہ ججة الوداع میں منی کی مسجد خیف میں فرمایا تھا، اور مجمع الزوائد میں تو اس کی پوری صراحت ہے، دیکھئے مجمع الزوائد میں تو اس کی پوری صراحت ہے، دیکھئے مجمع الزوائد میں تو اس کی پوری صراحت ہے، دیکھئے مجمع الزوائد میں تو اس کی بوری صراحت ہے، دیکھئے محلی خلی علیهن النے، ص ۲۸ تا ۸۸ ج اول، حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی روایت کو "صحیح علیٰ شرط الشیخین" کہا ہے۔

(۴)منداحه، ۱۸۳۶-۵۵

(۵) متدرک، کتاب العلم، باب "ثلاث لا یغل علیهن النح ص ۸۸ ج اول، حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی روایت کو "صحیح علی شرط مسلم" قرار دیا ہے۔

(۲) حضرت ابوسعید خدری (۱۰) حضرت ابوالدر داء (۸) حضرت معاذین جبل (۹) حضرت جابر (۱۰) حضرت (۲<sup>)</sup> ابوقر صافه، رضی الله عنهم اجمعین به ۷- آنخضرت علی که ارشادیه که:

ید الله علی الجماعة ، ومن شذشذ الی النار .
"الله کا باتھ جماعت (مسلمین) پرہے، اور جوشخص (ان سے) الگ راسته اختیار کرے گاجہنم کی طرف جائے گا۔"

معلوم ہوا کہ 'الجماعۃ'' (مسلمانوں کی ایک مخصوص جماعت) کواللہ نعالی کی فاص تا سُیدا ور رہنمائی حاصل ہے، جواس کو ہر خطاء سے بچاتی ہے، ان کے متفقہ عقیدہ یا عمل کے خلاف جو بات ہوگی غلط اور باطل ہوگی ، اس لئے بچھلی احادیث میں '' الجماعۃ'' کے انباع کا حکم بڑی تا کید سے دیا گیا ہے ، اور یہاں '' الجماعۃ'' مے الگ راستہ اختیا رکرنے والوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کا واستہ جہنم کا راستہ ہے۔

بی حدیث حفرت (۳) عبدالله بن عمر نی روایت کی سے، اوراس کا بہلا جمله 'د'

(۱) حفرت ابوسعید خدری سے حفرت ابوقر صافی تک پانچ صحابہ کرام کی روایت علامہ بیشی نے جمع الزوائد میں قدر سے ضعیف یا غیرموثو ق سندول سے ذکر کی ہیں رص ۱۳۵ تا ص ۱۳۹ جار (۲) ابوقر صاف، ان کی کنیت اور نام' جندرة بن خشخ ' سے، علامہ ابن الاثیر جزری نے اسمدالغاب میں کہا ہے کہ بیرصافی بیں، فلسطین جاکر آباد ہو گئے تھے، شام کے محدثین نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، اسدالغابہ میں ان کے والد کا نام ایک جگہ ' خیشنته 'اور دوسری جگہ ' حبشیة' کساہم، بظاہر پہلا ہی نام صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف کو علامہ جزری نے ضبط کیا ہے، دوسرے کو طبط نہیں ، دیکھیے اسدالغابہ ص کوس وصل کے سے کہ وقت کو علامہ جزری نے ضبط کیا ہے، دوسرے کو طبط نہیں ، دیکھیے اسدالغابہ ص کوس وصل کے سے کہ جمع الزوائد ہیں ان صحافی کا نام ''حیداد ہین خیشمہ '' کلھا ہے، جو بظاہر کتا بت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، دیکھیے جمع الزوائد میں ان صحافی کا نام ''حیداد ہین خیشمہ '' کلھا ہے، جو بظاہر کتا بت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، دیکھیے جمع الزوائد میں ان صحافی کا نام ''حیداد ہین خیشمہ '' کلھا ہے، جو بظاہر کتا بت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، دیکھیے جمع الزوائد میں ان صحافی کا نام ''حدیش کا بار ابیا بی نام کے جو بظاہر کتا بت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، دیکھیے جمع الزوائد وائد میں ان صحافی کا نام ''می خرفی میں کا بار ابی الفتن ، بابیا نوم الجماعة ص ۲۵ میں ومتدرک (باتی الگوسؤیس)

یدالله علی الجماعة '' مزید دوصحابه کرام (۱) حضرت (۱)عبدالله بن عباس اور (۲) حضرت <sup>(۲)</sup>عرفجه رضی الله عنهمانے بھی روایت کیاہے۔ ۸۔ رسول الله علیقی کا ارشا دہے کہ:

من فارق الجماعة شبر افمات مات ميتة جاهلية

(رواہ ابخاری وسلم والخطیب وغیر ہم عن ابن عباس وغیرہ)
'' جس شخص نے جماعت (مسلمین) سے علیحد گی اختیار کی اور اسی حالت میں مرگیا، تو وہ جاہلیت کی موت مرا''

' جاہلیت' قرآن وسنت کی اصطلاح میں اس دورکوکہا گیا ہے جب عرب میں کفر کا گھٹا ٹو پ اندھیرا چھایا ہواتھا، اور اسلام کا سورج طلوع نہ ہواتھا، اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آنخضرت علیہ ہے نہ ' الجماعة' سے علیحدگ اختیار کرنے بعنی ان کے متفقہ فیصلے ، عقید ہے یا عمل کی مخالفت کو کتناسکین جرم قرار دیا ہے ، آپ آپیہ ہے نہ اس کی ممانعت میں اتنی تاکید سے کام لیا کہ معتبر کتب حدیث میں صرف اسی مضمون کی اٹھارہ (۱۸) حدیثیں راقم الحروف کو ملی ہیں جو سولہ (۱۲) صحابہ کرام ؓ نے روایت کی ہیں ، ان میں ' الجماعة' سے علیحدگی کی نہ صرف شدید ندمت کی گئی ، بلکہ اس پر دنیا و آخرت کی سخت سزائیں مختلف انداز اور مختلف الفاظ میں بیان فرمائی ہیں ، گئی حدیثوں میں ارشاد ہے کہ جس نے اور مختلف الفاظ میں بیان فرمائی ہیں ، گئی حدیثوں میں ارشاد ہے کہ جس نے اور مختلف الفاظ میں بیان فرمائی ہیں ، گئی حدیثوں میں ارشاد ہے کہ جس نے در الجماعة' سے بالشت بھر علیحدگی اختیار کی اور مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، پھی

<sup>(</sup>بقیہ صفحہ گزشتہ) کتاب العلم،ص ۱۱۵ج۱،اس حدیث کی سند کامفصل حال حدیث نمبر ۴ کے متعلقہ حاشیہ میں بیچھے بیان ہو چکا ہے، کیونکہ بیرحدیث در حقیقت حدیث نمبر ۴ ہی کا آخری حصہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) جامع تر مذي حواله بالا ومتدرك حواله بالا بص ١١١ج ا

<sup>(</sup>٢) سنن نسائي ص ١٥٨ ج٢، وكتاب الفقه والمحفقه ، ١٦٢ جز وخامس \_

حديثول مين ارشاد هي كه:

فقد نحلع ربقة الاسلام من عنقه ''اس نے اسلام کا پھنداا بنی گرون سے نکال ویا'' کہیں ارشاد ہے کہ:

> دخل النار ''وه آگ میں داخل ہوگا''

> > کهیں ارشاد ہے کہ:

فلاحجة له

''اس کے پاس کوئی دلیل ندر ہی (جس کی ہناء پراستے معذور قرار ویا دیا جاسکے اور وہ عذاب ہے نے کسکے''

کہیں ارشاد ہے:

فلا تسئل عنهم

''ایسے لوگوں کا کچھ حال نہ پوچھو( کمان پر آخرت میں کیا عذاب ہونے والا ہے '' 'کہیں فرمان ہے کہ:

> فا قتلوه ''است قتل کرڈ الْو''

> > كهيل تكم هيك.

فا صربو اعتقد کائنا من کان ''اس کی گردن ماردوخواه وه کوئی بھی ہو۔''

كهين فرمايا كه كه:

فان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض
" جو شخص" الجماعة" على اختيار كرے اسكے ساتھ شيطان ہوتا
ہوتا ہے جوائے گنا ہول كى طرف ايڑلگا تا (دوڑا تا) رہتا ہے۔ "
كہيں فرمايا:

اقتلوا الفذ من كان من الناس
'' عليحدگی اختيار كرنے '' الجماعة'' كی مخالفت كرنے والے كوتل كر دو،
وه كوئی بھی آ دمی ہو''
كہيں ارشاد ہے كہ:

واما ترک السنة فا لخروج من الجماعة "ترک سنت به ہے که" الجماعة" ہے خارج ہوجائے" ایک حدیث صحیح میں بیرقانون بتایا گیا ہے کہ سی کلمہ گومسلمان کا خون صرف تین صور توں میں حلال ہوتا ہے جن میں سے ایک صورت بیہ ہے کہ وہ:

التارك لدينه المفارق للجماعة

'' اپنے دین کو چھوڑنے والا (یعنی)'' الجماعة'' سے علیحد گی اختیار کرنے دالا ہو۔''

جن صحابہ کرام ؓ نے بیرحدیثیں روایت کی ہیں ان کے اساء گرامی بیہ ہیں۔ (۱) حضرت (۱) ابن عباس (۲) حضرت (۲)عثمان غنی

(۱) صحیح بخاری، اول کتاب الفتن، باب ماجاء فی قول الله ''واتقوا فتنة لاتصیبن الذین ظلمواص ۱۲۸ درج ثانی، وصحیح مسلم کتاب الامارة باب و جوب ملازمة المسلمین، ص ۱۲۸ ج ثانی، و کتاب الفقیه والمتفقه ص ۱۲۸ جزوغامس .

(٢) ان كى روايت "التارك لدينه المفارق للجماعة" كيليّ و يَكِيّ (با في الْطُصْفِيمِينِ)

(۳) حضرت (۱) عرفی (۴) حضرت (۲) اسامه بن شریک (۵) حضرت (۳) عائشه (۲) حضرت (۸) حضرت (۵) عائشه (۲) حضرت (۸) حضرت (۵) حضرت (۱) حضرت (۱) حضرت (۱) اشعری عارث (۱)

(بقيه صفح گزشته) جامع ترندى باب ماجاء لا بعول دم امرء مسلم الاباحدى ثلاث و ابواب الديات، ص٢٠٣، جاول ر

(۱) ان كى روايت "فاصربوه بالسيف" كه لئة و يكيف صحح مسلم كتاب الامارة، باب حكم من فرق امر المسلمين ص ۱۲۸ ئ فائى وسنن نسائى، كتاب المحاربة "قتل من فارق الجماعة" ص ۱۵۸ خ فائى وسنن ابوداؤد، كتاب المنة بابقل الخوارج، ص ۱۵۵ خ فائى راب النة بابقل الخوارج، ص ۱۵۵ خ فائى ر

(٣) ان كى روايت "التارك لدينه المفارق للجماعة" كيلي ويكي ملم، كتاب القسامة و القصاص باب مايباح به دم المسلم، ص ٥٩ كانانى، وترمذى ابواب الديات باب ماجاء لا يحل دم امرء مسلم الخص ٢٠٢٠ وال

(٣) ان كى روايت "مات مية جابلية" كيك و يكيئ سنن نسائى كتاب المحاربة "التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية، ص ١٦٨ ج ثانى ومتدرك كتاب العلم "من فارق الجماعة الخ" ما قاتل تحت راية عمية، ص ١٦٨ ج ثانى ومتدرك كتاب العلم "من فارق الجماعة الخ" ما الما، وااج الحام اور ذهبى في ابو بريرة كى اس روايت كى سند كم تعلق كها به كد "قد اتفقا على اخواج ابى هريرة شفى مثل هذا. "

نیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہی کی روابت "و اما توک السنة فالخروج من المجماعة" کیلئے دیکھئے مشدرک کتاب العلم، ص ۱۲۰ج اول، اس روابت کو حاتم اور ذہبی نے "و مجمع علی شرط مسلم" قرار دیا ہے۔

(۵) ان کی روانیت ''فقد خلع دبقهٔ الاسلام من عنقه'' کیلئے دیکھے سنن ابوداؤو، کیاب النهٔ باب قبل الخوارج ، ص ۲۵۵ ج ثانی ، ابوداؤو نے ان کی روابیت کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا ، نیز دیکھئے متدرک ص کا اج اول ، قال الذہبی فی سندہ'' فالدلم یضعف''۔

(٢)ان كى روايت ميں بھى وہى الفاظ ہيں جوابوذ ررضى الله نغمالى عنه كى (باقى السَّليْصفحه ميں )

(۹) حضرت (۱۱) حضرت (۱۰) حضرت (۱۱) حضرت عذیفه (۱۳) حضرت عذیفه (۱۳) حضرت عامر (۱۳) بن ربیعه (۱۳) حضرت فضاله (۵) بن عبید (۱۳) حضرت ابن مسعود (۱۳) حضرت ابو (۵) ما لک اشعری

(بقیہ صفحہ گزشتہ) روایت میں ہیں، دیکھئے جامع تر ندی ابواب الامثال باب ماجاء فی مثل الصلواۃ والصیام النح ص ۱۲۹ج، امام تر ندیؒ نے ان کی روایت کو'' حدیث حسن صحیح غریب' کہاہے، اور اسی حدیث کا ایک طریق بھی بیان کیا ہے، نیز دیکھئے مشدرک کتاب العلم ص کا ااور ۱۱۸ج اول۔

(۱) متدرک، ص ۱۱۸ ج اول، حاکم اور ذہبی نے ان کی روایت "من فارق الجماعة شبوا دخل النار" کی سند پرسکوت کیا ہے۔

(۲) ان کی روایت بین که تعد له "کی سند کے متعلق حافظ ذہبی فرماتے ہیں که "قد اتفقا علی اخواج ابی هریرة مثل هذا" و کیمئے متدرک معتلخیص ۱۱۸ اور ۱۱۹ جاول ، نیز ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه بی کی ایک اور روایت "اخوج من عنقه ربق اسلام" کے لئے و کیمئے کتاب الفقیه والمتفقه ، ۱۲۳ ، جزوفامس ۔

(٣) متدرك ص ١١٩، ج اول، حافظ ذهبى نے ان كى روايت كرده حديث كون صحيح، كہا ہے۔ (١٠) ان كى روايت "مات ميتة جاهلية" كيلئے ديكھئے كتاب الفقيه والمتفقه، ص ١٦٣، جزو غامس۔

(۵) متدرک صوااح اول، حاکم اور ذہبی نے ان کی روایت "فلا تسال عنهم" کو صحیح علی شرط الشیخین" کہاہے۔

(٢) ان كى ايك روايت "فاقتلوه" كيلية ويكفية كتاب الفقيه والمتفقه ، ص١٦٣، جزو فامس، نيز ال كى ايك اور روايت "التارك لدينه المفارق ل للجماعة" كيلية ويكفية كتاب القسامة والقصاص باب ما يباح به دم المسلم ص٥٥ ح٢ وتر ندى ابواب الديات باب ماجاء لا يحل دم امرا مسلم، ٢٠٣٥ ح اول ـ

(4) حواله بالاالينيار

سکوت کیا ہے۔

(۱۲) حضرت <sup>(۱)</sup> ابوبکررضی الله عنهم اجمعین ۔ ۹ ۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے رسول علیقی کو بیفر ماتے ہو گ<sup>(۲)</sup> سنا ہے کہ:

> ان امتى لا تجتمع على ضلالة فاذا رايتهم اختلافا فعليكم با لسواد الا عظم .

'' میری امت کسی گمرا ہی پر متفق نہیں ہوگی پس جبتم (لوگوں میں) اختلاف دیکھوتو '' سوا داعظم'' کو لازم پکڑلو (بینی اس کی اتباع کرو)''۔

اس حدیث کا پہلا جملہ تو پیچھے بھی حضرت عمر اللہ کی روابت سے آچکا ہے ، پہاں اس کا دوسرا جملہ ' بیس جب تم اختلاف دیکھوتو سواداعظم کولازم پکڑلو''بیان کرنا مقصود ہے ، آنخضرت آلیائی کا بید دوسرا جملہ حضرت انس کے علاوہ حضرت ابن (۳) مر نے بھی ایک اور روایت میں اس طرح نفل کیا ہے کہ:

فا تبعو االسواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار « بين تم '' سواداعظم'' كااتباع كرو، كيونكه جو شخص الگ (راسنه اختيار

اور دونوں کے بارے میں صحت سند کا رجحان ظاہر کیا ہے، مگر صحت کا فیصلہ ہیں کیا، عافظ ذہبی نے

<sup>(</sup>۱) یہ اسم گرامی سب سے پہلے لکھنا چاہئے تھا، گران کی روابت ''اقو بینو الفذ'' الخ جس سند سے منقول ہے، اس میں ایک راوی'' صالح بن میتم' میں جن کے متعلن حافظ بیشمی سنے کہا ہے کہ' میں ان کوئیں جا نتااس سند کے باقی سب راوی ثقہ ہیں' ، د کیھئے مجمع الزوائد، ص ۲۳۳۳ج سادس ۔

(۲) سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن ، باب السوا دالاعظم ، ص ۲۸۳۔

(۳) متدرک کتاب العلم ص ۱۱۵ج اول ، حاکم نے ابن عمر کی بیروابت دوطر این سے نقل کی ہے (۳) متدرک کتاب العلم ص ۱۱۵ج اول ، حاکم نے ابن عمر کی بیروابت دوطر این سے نقل کی ہے

كرے گاوہ جہنم ميں جائے گا۔''

معلوم ہوا کہ امت کا'' سوا واعظم''ہمیشہ قل پررہے گا، یعنی بھی کسی غلط بات پرمتفق نہیں ہوگا، ورنداس کے اتباع کا حکم نہ دیا جاتا۔

"الجماعة" اور "سواداعظم" سے کیا مراد ہے؟

''السوادالاعظم'' عربی زبان میں''عظیم ترین جماعت'' کو کہا جاتا ہے یہاں مسلمانوں کاوہ فرقہ مراد ہے جوآ تخضرت اللہ اورآ پ کے صحابہ کے طریقہ پر ہو، یعنی آ تخضرت اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ کو حق اور واجب الا تباع سمجھتا اور اس کی مخالفت کو باطل قرار دیتا ہو، چنا نچہ چارصحابہ کرام محضرت ابوالمدرداء، حضرت ابوالمدہ، حضرت واثلہ بن الاسقع اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت (ا) ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا کہ'' سواداعظم کیا ہے ؟'' تو آ پ نے نفر مایا کہ'' وہ لوگ جو اس طریقہ پر ہوں جو میر ااور میرے صحابہ کا ہے۔'' یہی مضمون آگی حدیث میں بھی وضاحت سے آر ماہے:

• ا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص کا بیان (۲) ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد، كتاب العلم'' باب ما جاء فی المراء، ص ۱۵۱، ج اول و كتاب الفتن ، باب افتراق الام ص ۲۵۹ جسابع بحواله طبرانی الکبیر، حافظ بیشمی فرماتے ہیں که'' اس کی سند میں ایک راوی' یکثر بین مروان' ہیں جو بہت ضعیف ہیں۔' لیکن راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جومضمون اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہی مضمون اگلی حدیث نمبر ۱۰ میں قوی سند کے ساتھ آر ہاہے، لہذا آ تخضرت الله سے اس مضمون کا بت ہونے میں کوئی اشکال نہیں، (رفع)

<sup>(</sup>۲) جامع ترندی، ابواب الایمان، "باب افتراق هذه الامة، ص۱۰ من ثانی، امام ترندی نے سه مدیث قوی سند سے روایت کی ہے، اورائے 'حسن' قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ "هذا حدیث حسن غریب مفسر لا نعرف مثل هذا الا من هذا الوجه"

#### نے فرمایا کہ:

ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة ، و تفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم فى النار الاملة واحدة قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال ما انا عليه و اصحا بى .

ہ شخصرت علاق کا بیرار شاد مفرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص کے علاوہ مزید پانچ صحابہ کرام نے تھوڑ ہے تھوڑ سے تھوڑ سے تھوڑ میں تھر وایت کیا ہے ، جن کے اساء کرامی بیر ہیں ۔

(۱) حضرت (۱) معاویه (۲) حضرت عوف (۱) بن ما لک (۳) حضرت (۱) انس انس (۲) حضرت (۲) عمرو بن عوف (۵) حضرت (۵) ابو امامه رضی الله عنهم اجمعین به

(۱) سنن ابودا ؤ داول كتاب السنة ،۲ ۱۳۱۲ ج ثاني ، ومشكوة ،ص ۳۹ ج اول بحواله تر مذى ~

(٢) سنن ابن ماجه، ابواب الفتن ، باب افتر ال الامم، ص ١٨٥ - ٠

(٣) مُجْمَع الزوائد، كتاب قتال اهل البغى، باب ماجاء فى الخوارج، ص ٢٢٦ ثي ساوى، وباب افتراق الامم ص ٢٥٨ ج سابع، وكتاب الفقيه و المتفقه (للخطيب) ص ١٩٥ جزوغامس.

(٣) مجمع الزوائد، كتاب الفتن ، باب افتر اق الامم، ص ٢٦٠ ج ٧٠ -

(۵) حوالہ بالا ،ص ۲۵۸ ، ج ۷ بحوالہ ' طبرانی فی الا وسط والکبیر' علامہ بیٹی گئے اس کی سند کی تو ثبق کی ہے۔ ان سب حضرات کی روابیتیں رسول الله الله الله کابیا رشاد لل کرنے میں متفق ہیں کہ میری امت بہتر فرقوں (۱) میں بٹ جائے گی ، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا باقی سب فرقے آگ میں جائیں گے ، رہا بیسوال کہ وہ نجات یا فتہ فرقہ کونسا ہے ؟ تو اس کا جواب ان روابیوں میں مختلف الفاظ میں دیا گیا ہے ، ایک جواب حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کی روابیت میں او پر آیا ہے کہ ' وہ فرقہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں' بیروہی بات ہے جو پجھی حدیث (نمبر ۹) میں ' سواداعظم' کے متعلق فر مائی گئی ہے۔

حضرت ابواما می گی روایت میں اس فرقه کو'' السوا دالاعظم'' کے نام سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر و بن عوف گی روایت میں ہے کہ وہ فرقه '' الاسلام و جماعت '' باقی نتیوں صحابہ کرام گی روایتوں میں ہے کہ وہ فرقه '' اسلام اور مسلمانوں کی جماعت'' باقی نتیوں صحابہ کرام گی روایتوں میں ہے کہ وہ فرقه '' الجماعة'' ہے۔

روایات کی اس تفصیل سے مندرجہ ذیل باتیں سامنے آئیں:

ا۔وہ نجات یا فتہ فرقہ ان لوگوں کا ہے'' جوآ تخضرت علیہ کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کے بیروہوں گے۔

۲۔ یہاں جوصفت اس نجات یا فتہ فرقہ کی بتائی گئی وہی صفت بیجھے حدیث نمبر ۹ میں'' السوا دالاعظم'' کی بیان کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ کانام'' السوا دالاعظم'' ہے۔

۳- اس نجات یا فتہ فرقہ کا نام رسول اللہ علیہ سے بعض روایات میں "
د'السوادالاعظم''اوربعض روایات میں ''الجماعة'' بتایا ہے۔

<sup>﴿ (</sup>١) سوائے خطرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے کل بہتر کا عدد روایت کیا ہے، باقی مضمون انہوں نے بھی وہی نقل فر مایا ہے جود وسرے صحابہ کرام کی روایتوں میں ہے۔

ان نتيون بالون كا حاصل بينكاتا ہے كه' السوا دالاعظم' اور "الجماعة" در حقیقت اس نجات پانے والے ایک فرقہ کے دونام ہیں ،اور بیفرقہ ایسے لوگول كالمجموعه ہے جوآ شخضرت السلم اورصحابہ كرام كيل كي طريقے پر قائم ہوں ،صرف انہى لوگوں کا راستہ راہ مدایت ونجات ہے ، اس کے خلاف سب راستے گمراہی اورجہنم كى طرف جائے ہيں ، يهى وجد به يحيج حديث نمبر ٥ تانمبر ٩ ميں ' الجماعة' اور 'سوا داعظم'' کے اتباع کا حکم نہایت تا کیدستے دیا گیا ہے، جن کی خصوصیت ہیر بتائی گئی ہے کہ 'ان پراللہ کا ہاتھ ہے'ان کے انتاع کی تا خیریہ بتائی گئی کہوہ نفس وشیطان کے حیلہ سازیوں سے بیجا تا ہے ، اور اس کی مخالفت کی سزا دنیا میں سزائے موت اور آخرت میں جہنم کی آگ مقرر فر مائی گئی ہے، (نعوذ باللہ منہما)۔ بهرحال زریبحث حدیث نمبر ۱۰ سے بھی وہ بات معلوم ہوئی جو پیچیلی تمام احادیث سے ثابت ہوتی آ رہی ہے، کہامت میں فسادادر بگاڑ پھیل جانے کے با وجود مسلمانوں کا ایک فرقه حق پر قائم رہے گا ، پوری امت کا مجموعہ بھی گمرا ہی پر متفق نہیں ہوگا، جس کالازمی نتیجہ وہی ہے جو'' جمیت اجماع'' کا حاصل ہے کہ'' امت كامتفقة عقيده عمل يا فيصله بهجي غلطنهيس هوسكتاءاس كااتناع فرض اورمخالفت سخت ترام ہے''۔

یہاں تک جیت اجماع پرہم نے قرآن حکیم کی پانچ آیات اورآ مخضرت علیہ کی دی حدیثیں بیان کی ہیں جو بیالیس صحابہ کرام سنے روایت کی ہیں، ظاہر ہے کہ ان صحابہ کرام سنے مید حدیثیں سن کرروایت کرنے والے تابعین کی تعدا داور ان کے بعد سنے اب تک ان حدیثوں کو بعد کے لوگوں تک پہنچانے والے راویوں کی تعدا د ہرز مانے میں کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتی ہی چلی گئی ہے، ان میں سنے ہرحدیث الگ الگ اگر چہمتوا تر نہ ہو گران سب احادیث کامشتر کہ ان میں سنے ہرحدیث الگ الگ اگر چہمتوا تر نہ ہو گران سب احادیث کامشتر کہ

مضمون جواجماع کی جمیت کو ثابت کرتا ہے متواتر (۱) ہے ، للہذا تواتر سے اجماع کا جمت ہونا اور فقہ کے لئے عظیم ما خذ ہونا قرآن وسنت کی روشنی میں روز روشن کی طرح واضح ہے۔

یہ سب وہ آیات واحادیث ہیں جن سے اہماع کے جمت ہونے پرفقہاءاور محد ثین ومفسرین نے عام طور پر استدلال کیا ہے، بعض علاء محققین نے اور بھی کئی آیات واحادیث سے استدلال (۲) کیا ہے، مگر ہم نے اختصار کے پیش نظر صرف وہ آیات واحادیث بہاں ذکر کی ہیں جواجماع کی جمیت میں زیادہ واضح تھیں، مطالعہ کے دوران اس سلسلہ میں صحابہ کرام سے اقوال و آثار بھی سامنے آئے مثال کے طور پر چند بیر ہیں:

# جیت اجماع پر چند آثار صحابه رضی الله تعالی عنهم (۱) حضرت ابن مسعود کاارشاد (۳) ہے کہ:

(۱) تواتر کی اس قتم کو "تواتر فی القدر المشترک" کہاجا تا ہے،اور یہ بھی تواتر کی باقی قسموں کی طرح علم قطعی یقینی کا فائدہ دیت ہے۔(رفیع)

(۲) مثلًا سوره نماء كى آيت في ايها الذين آمنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر منكم في (نماء: ۵۸) اور سوره اعراف كى آيت فوممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يغدلون في (اعراف: ۱۸۰) اور رسول الشيالية كا ارشاد "يوشك ان تعرفوا اهل الجنة من اهل النار" او قال "خساركم شواركم، قيل يا رسول الله بما ذا؟ قال باثناء الحسن والثناء السبى انتم شهداء شهداء بعضكم على بعض (متدرك، كتاب العلم، ص ١٢٠ قوال قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد وقال الذهبى: "صحيح") والكناء الحاركم على المواام محمد من المحمد المراح المراح المراح الحراح الحراح المراح الم

بحواله احدوالبز اروالطبر انی فی الکبیر، و قال رجاله موثقون ،ا ما محدّ نے (باقی الگلےصفحہ میں )

•

مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.

د جس چیز کوتمام مسلمان احجها سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک احجی ہے اور جس کوتمام مسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بری ہے'۔

۲۔ امیر المونین حضرت عمر فاروق یے اپنے مشہور قاضی' 'شرتی' 'کوعدالتی فیصلوں سے لئے جو بنیا دی اصول کھ کر جیجے ان بیس سے تیسرا اصول بہی تھا کہ جس مسئلہ کا حکم قر آن وسنت میں (صریح طور پر) نہ ملے ، اس میں امت کے اجماعی فیصلہ بڑمل کریں ۔حضرت عمر کا میں کاری فر مان اما م تعنی گئے ان الفاظ میں نقل (ایکیا ہے کہ:

كتب عمر الى شريح ان اقض بما فى كتاب الله، فان اتاك امر ليس فى كتاب الله عليها ، فان امر ليس فى كتاب الله عافيها ، فان اتاك الله عليها ، فان اتاك امر ليس فى كتاب الله ولم يسنه رسول الله عليها اللها الله عليها اللها الله عليها اللها الله

(بقیہ صفی گزشتہ) موطا میں اسے رسول الکھا کے کا ارشاد قرار دیا ہے، مگر سند ذکر نہیں فرمائی ، ان بکہ بیار شاد ضرور قابل اعتماد سند ہے بہنچا ہوگا ، اور ظاہر بھی یہی ہے کہ بیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آنخصرت کے نتاز اور ظاہر بھی یہی ہے کہ بیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی بیندا ور نالب ندیدگی کی عنہ نے آنخصرت کے بیاس سے دریا فت نہیں کیا جا سکتا ، بیہ بات صرف وقی سے بھی معلوم ہو کئی ہے ، فروے رہا ہو محض قیاس سے دریا فت نہیں کیا جا سکتا ، بیہ بات صرف وقی سے بھی معلوم ہو کئی ہے ، اور صاحب وحی بی بتلا سکتا ہے ۔ مگر ہم نے اس ارشا دکوا حادیث نبویہ پیلائے کے بجائے آثار صحابہ میں اس لئے شار کیا ہے کہ جن قابل اعتماد سندول سے یہ ہم تک پہنچا ہے وہ سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جا کہ خضرت آلی ہیں ، آنخضرت آلیک تک نہیں پہنچتیں ، بعض سندول میں بیضرور ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں آنا بل اعتماد نہیں ، تفصیل کیلئے وضی اللہ عنہ نے اسے ارشاد نبوی کھوٹی بنا کرروا بہت کیا ہے ، مگر دہ سندیں قابل اعتماد نہیں ، تفصیل کیلئے و کھیے ''دلیعلیق المحمد علی موطا الا مام محرک میں اوا ۱۳ ا۔

(1) دیکھی خطیب بغدا دی کی مشہور تصنیف '' متما ب الفقیہ والمشفقہ ص ۱۲ اجز وضامس ۔

فانظر له الذى اجتمع عليه الناس ، فان جاء ك امر لم يتكلم فيه احد فاى الامر ين شئت فخذ به ان شئت فتقدم وان شئت فتاخر ولا ارى التاخر الا خير الك.

'' حضرت عمر سے شرح کو لکھ کر بھیجا کہ تم فیطے قرآن علیم کے مطابق کرو،اورا گرتہارے پاس کوئی الیا مقدمہ آئے جس کا (صرح) تھم قرآن شریف میں نہ ہوتو رسول الشعائی کی سنت کے مطابق کرو،اور اگر کوئی الیا مقدمہ آئے جس کا تھم (صرح طور پر) نہ قرآن تھیم میں ہونہ رسول الشعائی کی سنت میں تو تم اس کیلئے وہ راستہ تلاش کروجس پرلوگ متفق ہو چھے ہوں ،اورا گر کوئی الیا مقدمہ آجائے جس کے متعلق کسی کا فیصلہ موجود نہ ہو (نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ اجماع میں) تو اب دوصورتوں میں سے جس کو چاہوا ختیار کرلو، لینی چاہو تو آئے بڑھ کرا ہے (اجتہاد سے فیصلہ کردو) اور چاہوتو چھے ہے ہوئی جاؤ (یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کردو) اور چاہوتو چھے ہے مائی کہتر جائی اور میں تہارے کے اہل علم سے پوچھ کرا ہے اجتہاد سے فیصلہ کردو) اور جانا ہی بہتر جائو (یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر نے کے بجائے اہل علم سے پوچھ کرا ہے اجتہاد سے فیصلہ کر نے کے بجائے اہل علم سے پوچھ کرا گھی اور میں تہار سے فیصلہ کر نے کے بجائے اہل علم سے بوچھ کرا گھی اور میں تہار سے فیصلہ کرنے ایسے موقع پر چھے ہے جانا ہی بہتر عمل کرو) اور میں تہار سے لئے ایسے موقع پر چھے ہے جانا ہی بہتر میں تہار سے لئے ایسے موقع پر چھے ہے جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں'۔

س-حضرت ابومسعود انصاریؓ کاارشاد <sup>(۱)</sup> ہے کہ:

اتقوا الله و عليكم بالجماعة فان الله لم يكن ليجمع امة محمد الله على ضلالة.

'' الله نسے ڈرواور'' الجماعت'' کے ساتھ ساتھ رہو، کیونکہ اللہ محمطی اللہ محمطی اللہ محمطی اللہ محملے اللہ

<sup>(</sup>١) كتاب الفقيه والمتفقه، ١٦٤ جزوغامس.

### إجماع كا فائده اور ' سندا جماع''

یہاں ایک بیہ بات قابل ذکر ہے کہ اجماع کے جمت ہونے کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ اجماع کرنے والوں کوشری احکام میں نعوذ باللہ خدائی اختیار ات مل گئے ہیں ، کہ قرآن وسنت سے آزاد ہوکر جس کو چاہیں حرام اور جس کو چاہیں حلال کردیں ، خوب سمجھ لینا چاہئے کہ فقہ کا کوئی مسکلہ قرآن وسنت کے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا ، اجماع کا بھی ہر فیصلہ قرآن وسنت کا مختاج ہے ، چنا نچہ فقہ کے جس مسکلہ پر بھی اجماع منعقد ہونا ہے وہ مسکلہ یا تو قرآن حکیم کی کسی آبت سے ماخوذ ہوتا ہے ، بیارسول اللہ عظیم کی سنت سے ، یا ایسے قیاس سے جس کی اصل قرآن یا سنت میں موجود ہو ، غرض ہرا جماعی فیصلہ کسی نہیں دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے ، جس کو ' مند میں موجود ہو ، خوا ہے اس میں موجود ہو ، خوا ہے ، جس کو نہوتا ہے ، جس کو ' مند میں موجود ہو ، غراجا تا ہے ۔

رہا بیسوال کہ جب ہراجماعی فیصلہ قرآن یا سنت یا قیاس پر بمنی ہوتا ہے؟
اجماع سے کیا فاکدہ ہوا؟ اور اسے فقہ کے ولائل میں کیوں شار کیا جاتا ہے؟
جواب بیہ ہے کہ اجماع کے دو فاکد ہے ہیں، ایک بیہ کہ قرآن یا سنت یا قیاس سے ثابت ہونے والاحکم اگر '' ظنی''(ا) ہوتو اجماع اسے قطعی بنا دیتا ہے، جس کے بعد فابت ہونے والاحکم اگر '' ظنی ہوتا ہے، اور جو دلیل قطعی سے فابت ہووہ قطعی ہوتا ہے، دکیل فان اور دلیل قطعی کا بچھ بیان پیچھے کی بحث میں ہو چکا ہے، یہاں اتنی بات اور بچھ کی جائے کہ قرآن کا کا تال ہوتو وہ آیت معنی کے اعتبار سے ظنی ہوتی ہے (اگر چلفظوں کے اعتبار سے ہرا بیت قطعی کا احمال ہوتو وہ آیت معنی کے اعتبار سے جائیں بعض ہے میکن بعض کے معنی بھی قطعی ہوتے ہیں اور بعض کے، بلکہ قرآن کریم کا ہر لفظ قطعی طور پر فابت ہے، لیکن بعض کے معنی بھی قطعی ہوتے ہیں اور بعض کے نظمی ہوتے ہیں اور بعض کے نظر آن کریم کا ہر لفظ قطعی طور پر فابت ہے، لیکن بعض کے معنی بھی قطعی ہوتے ہیں اور بعض کے نظمی ہونے والاعکم بھی فلنی ، ایک اور اس سے فابت ہونے والاعکم بھی فلنی ، دیا میں منا ہے؛ نیز قیاس بھی دلیل طنی ہے اور اس سے فابت ہونے والاعکم بھی فلنی ، دیا میان میان میان دیا ہے۔

کسی فقیہ مجہد کو بھی اس سے اختلاف کی گنجائش باتی نہیں رہتی ، اور وہ تھم پہلے ہی قطعی تھا تو اجہاع اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فاکدہ اجہاع کا بیہ ہے کہ وہ جس دلیل شرعی پر مبنی ہو بعد کے لوگوں کو اس دلیل کو پر کھنے اور اس میں غور وفکر کی ضرورت باتی نہیں رہتی ، ان کو اس مسئلہ پر اعتا دکرنے کیلئے بس اتنی دلیل کافی ہوتی ہے کہ فلال زمانہ کے تمام فقہاء کا اس پر اجہاع منعقد ہو چکا ہے ، انہوں نے کس دلیل شرعی کی بنیا د پر بیدا جماعی فیصلہ کیا تھا؟ یہ جانے کی ضرورت بعد کے لوگوں کو نہیں رہتی ، سند اجماع کی چند مثالوں سے بیہ بات بچھاور واضح ہوجائے گی:

## چندمثالیں:

(۱) مثلاً فقه کامشهور اجماعی مسله ہے که دادی ، نانی اور تواسی سے نکاح حرام ہے، اجماع کرنے والوں نے بیمسلة قرآن کیم کی آیت:
﴿ حُرِّمَتُ غُلَیْکُمْ اُمَّهَا تُکُمْ وَ بَنَا تُکُمْ ﴾ (ناء: ۲۳)

"حرام کی گئی ہیں تم پرتمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔"
"حرام کی گئی ہیں تم پرتمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔"

سے لیا ہے، لہذا یہ آبت اس مسکلہ کے (') لئے'' سندا جماع'' ہے، مذکورہ بالا فقہی حکم اگر چہاس آبت سے ثابت ہو چکا تھا ، کیونکہ'' امہات' (ما نمیں) کالفظ دادی اور نانی کوبھی شامل ہے ، اور '' بنات' (بیٹیاں) کا لفظ نواسی کوشامل (') ہے ، لیکن بیحکم بقینی اور قطعی نہ تھا ، کیونکہ بیا احتمال موجود تھا کہ امہات (مائیں) سے صرف حقیقی مائیں مراد ہوں ، دادی اور نانی مراد نہ ہوں ، اس طرح بنات

<sup>(1)</sup> تشهيل الوصول ،ص ٢ ١٤ ــ

<sup>(</sup>۲) تفسير روح المعاني ،ص ۲۴۹ ج۴\_

(بیٹیاں) کے لفظ میں احتمال تھا کہ اس سے بہاں صرف حقیقی بیٹیاں مرا د ہوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں مرا د نہ ہوں ، چنا نچہ اس احتمال کی بنیا د برکوئی مجتهد رہے کہ سکتا تھا کہ دادی ، نانی اور نواسی سے نکاح حرام نہیں ، مگر جب ان کے حرام ہونے پر (۱) اجماع منعقد ہوگیا تو یہ تھم قطعی اور یقینی ہوگیا ، اور فدکورہ بالا احتمال معتبر ندر ہا ، اور کسی مجتهد کواس سے اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

۲۔ یہ تواس اجماعی فیصلہ کی مثال تھی جو قرآن تھیم سے ماخوذ ہے، اور سنت سے ماخوذ ہونے کی مثال (۲) فقد کا بیا جماعی مسئلہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز خرید کر بینہ کرنے سے پہلے فروخت کر دینا جائز نہیں (جیبا کہ آج کل سٹر میں ہوتا ہے کہ کھن زبانی طور پر کسی چیز کی خریداری کا معاملہ کر کے فیضہ کئے بغیراسے دوسر سے کے ہاتھ اور دوسر اتیسر ہے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، جو قطعا حرام ہے) اس مئلہ میں سندا جماع آئخضرت کے ایم ارشاد (۳) ہے کہ:

من ابتاع طعاما فلا يبعد حتى يستو فيد .

''جس نے کوئی کھانے کی چیزخریدی وہ اس پر جب تک قبصہ نہ کر کے اسے فروخت نہ کر ہے''۔

ریم جبیها که صاف ظاہر ہے اس حدیث سے معلوم ہو چکا تھا، مگر بیرحدیث ' نیر متواتز' 'تھی اور بیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ' ' حدیث غیر متواتز' 'ظنی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مکم بھی ظنی تھا قطعی نہ تھا جب اس پرا جماع منعقد ہو گیا تو بہی تھم قطعی بن گیا۔

<sup>(</sup>۱) والابالا\_

<sup>(</sup>۲) نورالانوار، ص۲۲۲، مبحث الإجماع بـ

<sup>(</sup>٣) مشكوة شريف عن ابن عمر، ص ٢٣٧ ج اكتاب البيوع، باب الممنهى عنها من البيوع، بحواله بخارى ومسلم\_

(۳) اور قیاس سے ماخو ذہونے کی مثال (۱) فقہ کی بیاجماعی مسلہ ہے کہ رہا (سود) چاول میں بھی جاری ہوتا ہے، جب چاول کو چاول کے عوض میں فروخت کیا جائے تو ادھار بھی حرام ہے، اور کسی طرف مقدار میں کی بیشی بھی حرام ، لین دین ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے اور دونوں چاول خواہ مختلف قسموں کے ہول مگر مقداران کی برابر ہونی ضروری ہے ادھار کریں گے یا مقدار میں کسی ایک طرف مقداران کی برابر ہونی ضروری ہے ادھار کریں گے یا مقدار میں کسی ایک طرف کی بیشی کریں گے تو ربا ہو جائے گا، جوحرام ہے۔

سیاجهای فیصلہ قیاس کی بنیاد پر کیا گیا ہے لیمی اس مسکہ میں ''سنداجهائ''
قیاس ہے ، جس کی تفصیل ہے ہے کہ آنخضرت الیہ نے چھے چیزوں ۔۔۔۔
سونا ، چا ندی ، گندم ، جو ، مجبور ، نمک ۔۔۔۔ کے بارے میں فر مایا (۲) تھا کہ ان
میں سے کسی چیز کو جب تم اسی کی جنس کے بدلے میں فروخت کر وتو اس میں ادھار
یا کمی بیشی ربا ہے ، جو حرام ہے ، حدیث میں ان چھے چیزوں کا حکم تو صاف طور پر
معلوم ہوگیا ہے ، مگر چا ول کے متعلق ہے حدیث خاموش تھی ، اجماع کرنے والوں
نے چا ول کا حکم ان چھے چیزوں پر قیاس (۳) کر کے معلوم کیا اور بتایا کہ جو حکم ان چھے چیزوں کا بھی ہے۔
چیزوں کا ہے وہی چا ول کا بھی ہے۔

اگر اس قیاس پرسب مجتهدین کا اجماع نه ہوا ہوتا تو بیت کم ظنی ہوتا ، کیونکہ قیاس دلیل ظنی ہے ، اور دلیل ظنی سے تھم قطعی ثابت نہیں ہوسکتا ، مگر جب اس قیال بیاس دلیل ظنی ہے ، اور دلیل ظنی سے تھم قطعی ثابت نہیں ہوسکتا ، مگر جب اس قیال برایک زمانے کے تمام فقہاء نے اجماع کرلیا تو یہ تھم قطعی ہوگیا ، اجماع سے پہلے برایک زمانے کے تمام فقہاء نے اجماع کرلیا تو یہ تھم قطعی ہوگیا ، اجماع سے پہلے

<sup>(</sup>۱) نورالانوار، ص۲۲۲، مبحث الإجماع \_

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم شريف ،ص٢٢ و٢٥ ج٢ ، باب الربا كتاب البيوع -

<sup>(</sup>۳) قیاس ایک نهایت دقیق اور پیجیده فکری عمل ہے، جس کی بہت می شرا نط ہیں، قیاس کی حقیقت انثاءاللّٰد آگےا پنے مقام پر بیان ہوگی۔

سی نقیہ کو اس سے مختلف قیاس کرنے کی گنجائش تھی ، اجماع کے بعد بیر گنجائش خنم ہوگئی۔

(۴) بسا اوقات جس مسئله پر اجهاع منعقد ہوا ہو وہ پہلے ہی ہے قطعی ہوتا ہے، ایسی صورت میں اجماع مصرف بیرفائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس مسلم کی قطعیت میں مزید تا کیداور قوت پیدا ہوجاتی ہے، مثلا یا نیجوں فرض نما زوں میں رکعتوں نبی تعدا دسنت متواتر ہے تا بت ہے ، اور اس کی پابندی تمام مسلمانوں پر تطعی طور برفرض ہے، پھر پوری است کا اجماع بھی اس پر جلا آرہاہے، جس کیلئے «سنداجهاع" یهی سنت منواتره ہے ، اس مثال میں ایک ایسے حکم شرعی پر اجماع منعقد ہوا ہے جو پہلے ہی سے قطعی تھا ، لہذا اجماع سے اس کی قطعیت میں مزید قوت اورتا کید پیدا ہوگئی ہے، اب اگر کسی زیانہ بیں لوگوں کو خدانخو استہ بیمعلوم نہ رہے کہ آنخضرت علیہ نے یا نیجوں نماروں میں اس تعداد کی خود بھی پابندی فرمائی تھی ادرسب کواس کی پابندی کا تھم دیا تھا تنب بھی لوگوں کواس کی پابندی اس لئے لازم ہوگی کہ پوری امت کا اجماع اس پر چلا آرہا ہے بہی حال اوپر کی باقی مثالوں کی ہے، کہ اجماع کرنے والوں نے جس سندا جماع کی بنیاد پروہ فیصلے کئے تھاگر بعد کےلوگوں کو وہ سندا جماع معلوم ندہو یا یا د نہ رہے ، تنب بھی وہ اجماعی نط قطعی اور واجب العمل رہیں گئے ، کیونکہ سندا جماع کی ضرورت اجماع کرنے دالوں کو ہوتی ہے بعد کے لوگوں کو (خواہ وہ فقہاء اور مجنہد ہوں) سندا جماع کی ضرورت نہیں ،ان کیلئے صرف اجماع ہی کافی دلیل ہے۔

اجماع كن لوگوں كامعتبر ہے؟

اس پرتو سب کا اتفاق ہے کہ اجماع صرف عاقل ، بالغ مسلمانوں کامعتبر

ہے، کسی مجنون ، بچہ یا کافر کی موافقت و مخالفت کا اعتبار نہیں ، نیز اس پر بھی سب ا اعتبار ہے کہ اجماع منعقد ہونے کیلئے بیضروری نہیں کہ عہد صحابہ سے لے ک قیامت تک کے تمام مسلمان کسی مسلم پر متفق ہوں ، اس لئے کہ اگر اسے اجمالا کیلئے شرط قرار دیا جائے تو قیامت سے پہلے کسی بھی مسئلے پراجماع منعقد نہ ہو کے گا، لہذ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اجماع کیلئے کسی ایک زمانے کے مسلمانوں کا متفق ہو جانا کافی (۱) ہے۔

ر ہابیسوال کہ ایک زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے یا مخصوم قسم کے افراد کامتفق ہوجانا کافی ہے؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں ہم یہال چندا قوال نقل کرتے ہیں ۔

(۱).....امام ما لکّ<sup>(۱)</sup> کے نز دیک صرف اہل مدینه کا اجماع معتبر ہے، کہ اور کی موافقت یا مخالفت کا اعتبار نہیں ۔

(۲)....فرقه زید بیراورامامیه <sup>(۳)</sup>صرف آنخضرت آلینیه کی اولا دکواتمالاً کااہل کہتا ہے دوسرے لوگوں کا اجماع ان کے نز دیک معتبر نہیں ۔ (۳) ..... بعض حضرات <sup>(۳)</sup> کے نز دیک صرف صحابہ کرام کا اجماع جن

<sup>(</sup>۱) الا حكام للآيديّ ص ۱۵ اجلداول -

<sup>(</sup>۲) مشہوریبی ہے مگر بہت سے علاء نے امام مالک کی طرف اس ند ہب کی نسبت کا انکارکیا ؟ تفصیل کے لئے دیکھیجے "التقویر والتحبیروص ۱۰۰ج س۔

<sup>(</sup>٣)التقرير والتحبير شرح التحرير ،٩٨٥ ج٣-

<sup>(</sup> م ) مثلًا داؤد اصفہانی (تشہیل الوصول ص ۱۷۰) ابن حبان کے کلام سے بھی اسی طرف ربگالا معلوم ہوتا ہے، امام احمد کے دوقول ہیں ،ایک بیر کہ اجماع صحابہ کے ساتھ خاص ہے ،اور دوسرالیک خاص نہیں ، دوسرے قول کوعلاء حنابلہ نے صحیح اور راجح قرار دیا ہے ، (التقویر ، ص ۹۷ج ۳)۔

ہے، ان حضرات کے نز دیک اجماع کا دروازہ عہد صحابہ ؓ کے بعد ہمیشہ کیلئے بند ہو چکاہے۔

(ہم) ....بعض حضرات (۱) کہتے ہیں کہ ایک زمانہ کے تمام مسلمانوں کا الفاق اجماع كيليخ شرط هي عوام مول يا خواص ، عالم مول يا جابل ، جسب تك سے متفق نہ ہوں گے اجماع منعقد نہ ہوگا۔

(<u>۵).</u>.... یا نیجوان قول جمهور (۲) کا ہے جونہا یت معتدل ہے، وہ بیر کہ اجماع صحابہ کے ساتھ خاص نہیں بھی ز مانے کے تمام متبع سنت فقہاء (مجہدین) کا سی حکم شرعی پر متفق ہوجا نا اجماع کیلیئے کافی ہے،عوام اور اہل بدعت اور فاسق کی مواففت ومخالفت کا عتبارنہیں ۔

قرآن وسنت کے جن دلائل سے اجماع کا جمت ہونا ثابت ہوا ہے ، ان سے بھی اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے ، اس لئے کہ آیات اور احادیث میں آیہ دیکھ چکے ہیں کہ کہیں بھی اجماع کو کسی خاص زیانے یا خاص مقام یانسل کے ساتھ مخصوص نهيل كيا كيا، بلكه مطلقا " المومنين""الامة "" الجماعة" يا ''سواداعظم'' کے اتفاق کو جمت قرار دیا گیاہے، اور پیر جاروں الفاظ صحابہ کرام ممّ، آل رسول علی اور اہل مدینه کی طرح دوسرے مسلمانوں پر بھی صادق آنے بين، للذااجماع كوصرف صحابه كرام يا ابل بيت يا ابل مدينه كيسا تصرف صحابه كرنغ كي

(۱) قاضی ابو بکر با قلانی اورعلا مه آمری کار جحان اسی طرف ہے، مگر دونوں کی رائے میں پیفرق ہے كه قاضى ابو بكر تؤ فر مائة بين كه جس اجماع مين كسي عام مسلمان كا ختلاف بهوده اجهاع شرعا حجه نه تو ہے گراس اجهاع کو''اجماع امت''نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عام مسلمان بھی امت کا فرد ہے، اور علامه آمدی ایسے اجماع کو جست بھی نہیں 'اپنے ، دیکھئے النقر پریشرح التحریر ،ص ۸۰ ج۳ یہ

(۲)القر پیشرح التحریر ،ص ۸۱ و ۹۵ و ۱۳ ج سر

کوئی واضح دلیل قر آن وسنت میں نہیں ملتی ۔

اجماع کو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص کرنے والے حضرات جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں ان سے صرف بی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ا کا جماع جمت ہے، مگر ریمسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ بعد کے فقہاء کا اجماع جمت نہیں۔

> جاہل، فاسق اور اہل بدعت کے اختلاف سے اجماع باطل نہیں ہو تا

ر ہابیرسوال کہ جب مومنین ،امت ،الجماعة اورسوا داعظم کے اجماع کوقر آن وسنت میں جبت قرار دیا گیا ہے تو اس کا تقاضہ تو بیہ ہے کہ عام مسلمانوں بلکہ اہل برعت اور فاسق و فاجر مسلمانوں کی موافقت بھی اجماع کیلئے شرط ہواور ان کے اختلاف کی صورت میں اجماع منعقد نہ ہو، کیونکہ مومنین اور امت میں بیلوگ بھی شامل ہیں ۔

جواب بیہ ہے کہ جن دلائل سے اجماع کی جمیت ٹابت ہوئی ہے ان میں اور دیگر آیات واحادیث میں اگر خور کیا جائے تو بیہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اجماع صرف متبع سنت فقہاء کرام ہی کامعتبر ہے ، باقی لوگوں کی موافقت ومخالفت سے اجماع پراٹر نہیں پڑتا ، ان دلائل کی بچھ تفصیل بیہ ہے:

قر آن کیم میں دوجگہ صریح ارشاد ہے کہ:

﴿ فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾

(نحل ۳۳ وانبیاء ـ ۷ )

### ''اگرتم لوگ نهیل جائنے تو اہل <sup>(۱)</sup>سم سند دریا فت کرو''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کواحکام نثر بعت معلوم نہ ہوں ان پر واجب ہے کہ علماء سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کریں (۱) تو جب عوام کو خود علماء سے دریا شہر کے تمام فقہاء علماء کے متفقہ فیصلے کی خود علماء کے فتو کی کا یابند کیا گیا ہے تو دنیا بھر کے تمام فقہاء علماء کے متفقہ فیصلے کی مخالفت عوام کو کیسے جائز ہو تکتی ہے ، اور ان کے موافقت نہ کرنے ہے فتہاء کا اجماع کیسے باطل ہو سکتا ہے!

(۲) قرآن تھیم نے فاسق کی دی ہوئی خبر کے متعلق بیرقانون ارشاد فرمایا ہے کہ:

اس کئے جمہور علماء کے نزویک فاسق کی خبریا شہادت مقبول نہیں ، تو جب

(۱) يدابل الذكر بى كاتر جمه ہے، لفظ "الذكر "كئ معنى ميں استعال ہوتا ہے، ان ميں سے ايك معنى ملم كے بھى ہيں، اى مناسبت ہے قرآن كريم ميں توراة كو بھى" الذكر "فر ما يا ہے، ارشاد ہے ﴿ ولقد كَتَهَا فَى الزبود من بعد الذكر ﴿ اورخود قرآن كريم نے بھى اپنا ايك نام "الذكر" تا يا ہے مراد جيما كه سوره كل كي آيت (٣٣) وانز كا اليك الذكر لتين للناس ما زل اليم" ميں "الذكر" ہے مراد قرآن كريم ہے، اس لئے "ابل الذكر" كفظى معنى ابل علم كے بوئے، (تفيير معارف القرآن، بس قرآن كريم ہے، اس لئے "ابل الذكر" كے فظى معنى ابل علم كے بوئے، (تفيير معارف القرآن، بس محرد معارف القرآن، بس محرد معارف القرآن، بس

(۲) تغییر قرطبی مص۲۷۲ ج۱۱ د تغییر معارف القرآن مص۹۵ ج۹ وص۳۳۳ ج۵ به

عارضی نوعیت نے وا نعات میں فائن کی خبر یا شہادت کا یہ عال ہے تو دی مسائل جو قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے جبت اور واجب الا تبائ بننے والے ہوں وال میں اس کی شخصی رائے کیسے معتبر ہوسکتی ہے؟ اور جو بدعت نسق کی حد تک پہنچی ہوئی ہواس کا مرتکب بھی فائن ہے ، للبذا ایسے اہل بدعت کی رائے بھی اجماع میں معتبر مہیں ، اسی لئے جمہور ناہ ، اہل السنت والجماعت نے شیعہ ، خوارتی اور معتز لمه وغیرہ کے اختلاف کا اجماع میں اعتبار ٹبیس کیا۔

شاوروا فيه الفقهاء والعابدين.

'' تم اس معامله میں فقہا واور عابدین ہے مشور و کرو۔''

اس حدیث میں صراحت ہے کہ جولوگ فقہاء بھی ہوں اور عابدین بھی '' صرف انہی کامشور ہ واجب الا ننائے ہوگا۔ (۲) دوسری حدیث میں جو گیارہ صحابہ کرائے سنے روایت کی ہے اس میں پوری امت کا لفظ ہے جس کا حاصل ہے کہ اس میں امت کا لفظ ہے جس کا حاصل ہے کہ ''میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم اور اس کے لئے برسر پیکار ہوگی' اس بیں پوری امت سے ہرفر دیے حق پر قائم رہنے کی خبر نہیں دئی گئی بلکہ تنایا گیا ہے کہ اس پوری امت کے ہرفر دیے حق پر قائم رہے گی ، جو خالفین سے حق کے لئے برسر پرکار رہے گی ، اب خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انتاع حق پر قائم رہنے والی جماعت کا لازم ہوگا، یااس کے مخالفین کا؟

( ۳ ) تيسري عديث ميں رسول التعليقية كا جو بيرارشا ديہے كه:

لن يزال امر هذه الامة مستقيما حتى تقوم الساعة.

''اس امت کی حالت قیامت تک سیرهی رہے گی۔''

ظاہر ہے کہ اس کا بیہ مطلب تو ہونہیں سکتا کہ اس امت کا ہر فردنیکو کا راور ہراہت یا فتہ رہے گا کوئی شخص خلطی نہیں کر ہے گا، کیونکہ مثا ہدہ بھی اس کے خلاف ہے، اور او پر کی اور بعد میں آنے والی حدیثیں بھی ، لہذا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ اس امت کا پورا مجموعہ باطل اور خلط بات پر متفق نہیں ہوگا، کچھ لوگ می پر ضرور قائم رہیں گے ، باقی جولوگ ان کی مخالفت کریں گے کیا کریں، یہ فتی پر ڈسٹے رہیں گے ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت بحیثیت مجموعی گراہی ہے محفوظ میں پر ڈسٹے رہیں گے ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت بحیثیت مجموعی گراہی ہے محفوظ رہے کی ، اور یہ وہی بات ہے جواو پر کی حدیث میں آبھی ہے، اب خود فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جولوگ بن پر ڈسٹے رہیں گے ، بوگا یا ان کے باشنا ہے کہ جولوگ حق پر ڈسٹے رہیں گے اتباع ان کا واجب ہوگا یا ان کے فافین کا ؟

(۷) چوتنی حدیث میں جوآ ٹھ میں بہرام میں رمول اللہ علیقی کا ارشادید ہے کہ: ان الله لا يجمع امتى (او قال امة محمد) على ضلالة، ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ الى النار.

''الله میری امت کوکسی گمرا ہی پرمتفق نہیں کرے گا اور الله کا ہاتھ ''الجماعة'' پر ہے، اور جو الگ راسته اختیار کرے گا جہنم کی طرف حائے گا''۔

اس تعدیث میں پوری صراحت کے ساتھ وہ بات آگئی ہے جوہم او پر تبسری حدیث کے ضمن میں کہہ آئے ہیں کہ'' امت کی حالت ہمیشہ سیدھی رہنے'' اور'' کسی گمراہی برمتفق نہ ہونے کا'' یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص بھی تجروی یا گمراہی کا شکار نه ہوگا ، ہر فاسق و فاجر اور بدعتی مسلمان جومشورہ بھی دینی امور میں پیش كرے گانتيج اور درست ہوگا بلكه اس حديث كے آخرى دوجملوں'' الله كا ماتھ الجماعة يرب ''اور جو'' الگ راسته اختيار كرے گاجہنم كى طرف جائے گا'' نے بنا دیا کہ امت کی حالت سیدھی رہنے اور گمرا ہی پرمتفق نہ ہونے کا مطلب ہیہ کہ امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجو در ہے گی جوراہ ہدایت پر قائم رہے گ جس کے نتیجہ میں امت بحثیت مجموعی گمراہ ہوجانے سے محفوظ رہے گی ،اس جماعت کو اللہ کی طرف سے خاص ہدایت ونصرت ملتی رہے گی ، لوگوں پر لا زمی ہوگا کہاس جماعت کی پیروی کریں ،اور جوان ہے الگ راستہ اختیار کرے گاجہنم ، کی طرف جائے گا۔

معلوم ہوا کہ اجماع صرف اسی جماعت کا حجت ہوگا ، دوسروں کی موافقت پرِموقو ف اور دوسروں کی مخالفت ہے باطل نہ ہوگا۔

(۵ تا۸) حدیث نمبر(۵) سے نمبر(۸) تک ۴ حدیثیں جومجموعی طور پر ۱۳۳۳ سے بہرام نے روایت کی ہیں ان میں ''الجماعة'' کی پیروی کا حکم نہایت تاکید ے کیا گیا ہے، اور اس کی مخالفت پر ہولنا ک سزائیں بیان ہوئی ہیں۔

نویں (۹) عدیث میں "سواداعظم" کی بیروی کا تھم ہے، اور وہی ہم نے دوسری حدیث میں تفصیل ست بیان کیا ہے "الجماعة" اور "سواداعظم" ورحقیقت ایک ہی جماعت کے دونام ہیں، اور بیدونوں نام ان مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں جوآ شخصرت الیہ کی سنت اور صحابہ کرام کے بیرو ہوں، اسی بناء بران کو "اهل السنة و المجماعة" بھی کہا جا تا ہے۔

اور دسویں (۱۰) حدیث میں تو صراحت ہے کہ اس امت میں تہتر فریقے ہول گے، جن میں سے نجات یا فتہ فرقہ صرف ان لوگوں کا ہے جونتیج سنت ہوں، ہاتی سب فریقے گراہ ہیں۔

پی حدیث نمبر ۵ سے نمبر ۱۰ تک سب حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیروی صرف ان لوگول کی لازم ہے ، جوآ شخصر سے اللہ اور صحابہ کرام کی سنت کے بیروہوں ، اور ان کے مخالفین گراہ اور شخت عذاب کے مشخق ہیں ، اب یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ اجماع صرف متبع سنت مسلمانوں کا کافی ہوگا یا فاسق اور اہل برعت کی خالفت کی وجہ سے است باطل کر دیا جائے گا؟

حاصل کلام بیر که جمہور فقها ء نے جومسلک اختیار کیا ہے کہ اجماع میں عوام، اٹل بدعت اور فاسق مسلمانوں کا اختلاف یا اتفاق معتبر نہیں، بلکہ صرف تنبع سنت فقهاء کا اجماع ہی حجت ہے، قرآن وسنت کی تصریحات ہے اسی مسلک کی تائیر ہوتی ہے اور حنفیہ (۱) نے بھی اسی کواختیار کیا ہے۔

اجماع كي قتميل:

بنیادی طور پر اجاع کی نتین قشمیں ہیں (۱) اجماع قولی (۲) اجماع (۱)الترر،ص۹۶۰۶۶۶۳۰ عملی (۳) اجماع سکوتی ،ان تینوں کی پچھنفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) اجماع قولی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حفرات زبائی طور پرکسی دینی مسئلہ پراپناا تفاق ظاہر کریں ، جیسے حضرت ابو بکرصد ابن کی خلافت پرتمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ،اور زبان سے اس کا اقر ارکیا۔

(۲) اجماع عملی میہ ہے کہ اجماع کی المبت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانہ میں کوئی عمل کریں، جب کوئی عمل تمام اہل اجماع (جائزیامستحب یا مسنون سمجھ کر) کرنے لگیس تو اس عمل کو بالا جماع جائز سمجھا جائے گا، اجماع کی اس شم سے اس فعل کا صرف مباح یا مسنون ہونا ثابت ہوگا، وا جب ہونا اس شم سے وجوب سے ثابت نہیں ہوسکتا، اللہ یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ابیا یا جائے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہو۔

ظہرے پہلے کی ہررگعتیں جوسنت موکدہ ہیں ان کا سنت موکدہ ہونا صحابہ کرام کے اجماع عملی ہے ثابت ہواہے۔

(س) اجماع سکوتی میہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والوں میں سے پھر حضرات کوئی متفقہ فیصلہ زبانی یاعملی طور برکریں جس کی اس زمانہ میں خوب شہرت ہوجائے، یباں تک کہ باتی سب مجتہدین کوبھی اس فیصلہ کی خبر ہوجائے مگر وہ غور و فکر اور اظہار رائے کا موقع ملنے کے ہا وجود سکوت اختیار کریں ان میں سے کوئی بھی اس فیصلے سے اختلاف نہ کرے۔

اجماع کی ان نیزوں قسموں میں سے پہلی دونوں قشمیں تو سب فقہاء کے نز دیک ججت ہونے میں فقہاء کے نز دیک ججت ہونے میں فقہاء کا اختلاف (۱) ہے ، امام احمر، اکثر حنفیہ اور بعض شوافع کے نز دیک بیہ ججت قطیہ (۱) یہاں تک ان تین قسموں کا بیان تسہیل الوصول ، ص ۱۲۸ وص ۱۲۳ وص ۱۲۳ م خوذے۔

ہے ، اور امام نثمافعی اکثر شوافع اور اکثر مالکیہ کے نز دیک جمت ہی نہیں ، اور بعض فقہاء سنے استے ''حبجت ظنیدہ'' قرار دیاہے <sup>(۱)</sup>۔

سیاجماع کی قسموں کا اجمالی بیان ہے ،تفصیل کیلئے اصول فقد کی کتابوں کی مراجعین فرمائی جائے۔

## اجماع كيمرا تثب:

اجماع کرنے والوں کے اعتبار سے اجماع کے حسب ذیل تبن در ہے ہیں:
السب سے قوی درجہ کا اجماع وہ ہے جوتمام صحابہ کرام نے عملی یا زبانی طور
برصراحنا کیا ہو، اس لئے کہ اس کے جمت قطعیہ ہونے پر بیوری (۱) امت کا اتفاق
سے۔ '

٣- دوسرا ورجه صحابه کرام کے ''اجماع سکوتی '' کاہیے یہ بھی اگر چہ دخفیہ سمیت بہت سے فقہاء کے نز دیک جمت قطعیہ ہے ، مگراس کامنکر کا فرنہیں ، کیونکہ اس سے فقہاء کے نز دیک جمت قطعیہ ہے ، مگراس کامنکر کا فرنہیں ، کیونکہ اس کے جمت ہونے میں امام شافعی اور بعض دیگر فقہاء کا اختلاف ہے جبیبا کہ بیجھے بیان ہو چکا۔

۳ ۔ نیسر ۔۔ درجہ پر وہ اجماع ہے جوصحابہ کرام کے بعد کسی زیانے کے تمام فقہاء نے کیا ہو، بیبھی جمہور کے نزویک جمت تو ہے ، مگر' جمت قطعیہ' نہیں ، کیونکہ جو حضرات غیرصحابہ کے اجماع کو جمت نہیں ماننے ، ان کے اختلاف کی وجہ

<sup>(</sup>۱) القرير، ص ١٠١٥ م ١٠٠٠ ت

<sup>(</sup>۲) جو حضرات مسرف اہل مدینه یا صرف اہل بیت کے انفاق کوا جماع کے لئے کافی سمجھنے ہیں تمام صحابہ کا اجماع ان کے نز دیکہ بھی جمت قطعیہ ہے ، کیونکہ صحابہ میں اس زمانے کے اہل مدینہ اور اہل بینہ بھی داخل ہیں ۔ (تشہیل الوصول ، س ۱۲۳)۔

سے اس اجماع میں قطعیت باقی نہیں رہی ، بید درجہ میں'' سنت مشہورہ'' کے مانند سے،اس کامئد بھی کافرنبیں۔

ان سب ورجات کی تفصیل کیلئے اصول فقہ کی کتابوں ''کا مطابعہ کیا جائے۔ نقل اجماع:

اجمائی فیصلوں کے درجات کی جوتر تیب اوپر بیان ہوئی وہ اصل کے اعتبار سے ہے، لیکن جب ابھائی فیصلے کی خبرہم تک پنچے گی تو اس خبر کی روایت جتنی تو ک ہوگی ، ہمارے حق میں اس اجمائی فیصلے کی تا شیر بھی اتنی ہی تو کی ہوگی ، اور روایت میں جس قدر ضعف ہوگا اس اجمائی فیصلے کی تا شیر بھی ہمارے حق میں اتنی ہی ضعیف ہو جائے گی ، چنا نچے تمام صحابہ کرام کا اجماع قولی یا عملی جو درجہ اول کا اجماع ہو ہو جائے گی ، چنا نچے تمام صحابہ کرام کا اجماع قولی یا عملی جو درجہ اول کا اجماع ہو اور اپنی ذات میں '' ججت قطعیہ ' ہے ، اگر اس کی خبر ہم تک '' تو اتر ' سے پنچے تب تو وہ ہمارے لئے بھی ججت قطعیہ باقی رہے گا ، اور اس کا منکر کا فر ہوگا ، لیکن اس کی خبر ہم تک اگر قابل اعتماد صند سے تو اتر کے بغیر پنچے تو اس کی قطعیت ہمارے حق خبر ہم تک اگر قابل اعتماد صند سے تو اتر کے بغیر پنچے تو اس کی قطعیت ہمارے حق میں ختم ہو جائے گی ، اور اس کا حکم و ہی ہوگا جو غیر متو اتر حدیث کا ہوتا ہے ، کہ وہ '' دیل ظنی'' ہوتی ہوتی ہوتی احکام اس سے ثابت ہو سکتے ہیں مگر اس کا منکر کا فر نہیں (۲) ہوتا۔

اور اگر اس کی خبر سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہوتو اس کا حکم وہ ہوگا جو'' حدیث ضعیف' کا ہوتا ہے ، کہ وہ حجت ہی نہیں ، اور اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوسکتا۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً تشهيل الوصول ، ص۱۱۷ و ۱۱۷ اور۱۵ اور التقرير و التحبير ، ص ۹۲ تا ۹۲ ـ (۲) تشهيل الوصول ، ص ۱۴۳ ـ

خلاصہ بیہ ہے کہ نقد کا ماخذ ہونے کے اعتبار سے درجہ اول کے اجماع کی مثبت ہارے ہوائی کے اجماع کی حثیت ہمارے لئے وہی ہے جو آنخضرت علیقت کی سنبت کی ہے، کہ وہ اگر ہم آبکہ تواہز سے پہنچ تو ' دلیل قطعی' ہے ، اور سند ضعیف سے پہنچ تو وہ ہمارے سائے سی شرع تھم کی دلیل نہیں بن سکتا۔

\*\*\*

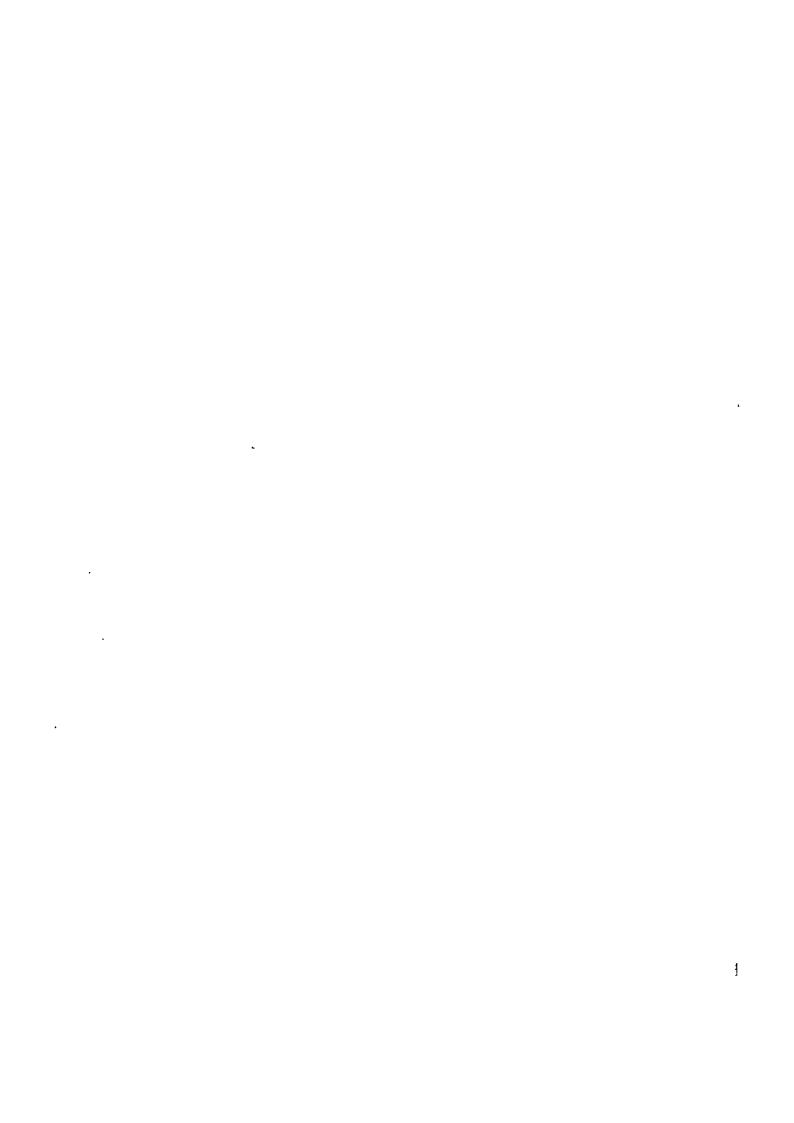

قيامت اورعلامات قيامت

#### قيامت اور علامات قيامت

زير نظرر ماله ؛ قيامت اور علامات قيامت؛ حضرت مفتى صاحب مد ظلہم نے بڑی جانفشانی اور محنت سے تالیف فرمایا ہے یہ رسالہ علامات قیامت کے مفہوم ، ان کی اہمیت ، اقسام متعلقہ احادیث کی ا بمان آ فروز تفسیلات اور زمانی تر تیب کے لحاظ سے ان کی جامع اور مدلل فہرست پر مشتمل ہے،علامات قیامت کی مفصل فہرست ایک خاص اندازیر مرتب فرمائی ہے،جو در حقیقت عربی کتاب،التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کا جامع خلاصہ ہے۔ النصر یخ بما تواتر فی نزول المسیح حضرت مولانا شاه انور شاه تشمیری صاحب اور جفزت مولانامفتی محمد شفیع صاحب قدس سر ہما کی تالیف ہے جسکاار دوتر جمہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مد ظلہم نے فرمایا تھا ، اور ترجمہ علامات قیامت اور نزول مسیح کے نام سے سوساھ سے مستقل کتابی شکل میں اب تک بار بار شائع ہو تارہاہے، اس ترجمہ کے آخر میں موصوف مد ظلہم نے زیر نظر رسالہ قیامت اور علامات قیامت کااضافه بھی فرمایا تھا، اور پیہ بھی مذکورہ بالاتر جمہ کے ساتھ اسکے حصہ سوم کے طور پر شائع ہو تار ہاہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

قیامت: ۔ صوراسر افیل کی اس خوفناک جی گانام ہے جس سے بور کی کا نتات زلالہ میں آجائے گی، اس ہمہ گیر زلزلہ کے ابتدائی جھکوں ہی ہے وہشت زوہ ہو کر دودھ بلانے والی مائیں اسپنے دودھ بینے بچول کو بھول جائیں گی، حاملہ عور تول کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اس جیخ اور زلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مر نے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین بس میں کوئی جائدار زندہ نہ ہی گا، زمین بھٹ بڑے گی، پہاڑوھنی ہوئی روٹی کی روٹی کی کر حائزت کی جریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گربڑیں گے آفناب کی روشی فااور بوراعالم تیرہ و تارہ و جائے گا، آسانوں کے بریشے اڑجائیں گے اور کی روشی فااور بوراعالم تیرہ و تارہ و جائے گا، آسانوں کے بریشچھاڑ جائیں گے اور کی دوشی مونی کی اور کی خوش میں جلی جائے گی۔

اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیهم السلام اپنی اپنی امتول کو دسیتے بیلے آکر سے متالیا کہ قیامت قریب آپنی اسکام سے مقرر سول خدا محمد مصطفیٰ علیہ ہے آکر سے بنایا کہ قیامت قریب آپنی ادر میں اللہ کا آخری رسول ہوں، قرآن تھیم نے بھی اعلان کیا کہ

﴿ اِفْتُرَبَتِ اَلْسَاعَةُ وَ اَنْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ قيامت نزديك آئيجي اور جاندشق مو كيا

اور بيه كه كرلو كول كوچو نكايا:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ الاَّ الْسَاعَةَ انْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَاْ فَانِّى لَهُمْ اِذَا جَاءَ تُهُمَّ ذِكْرَهُمْ

سو کیا ہے لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعۃ آپڑے، سویاد رکھو کہ اس کی (متعدد) علامتیں آپکی ہیں، سوجب قیامت ان کے سامنے آگھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہال میسر ہوگا۔

لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجاسال اور صدی
تک اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں ، یہ ایبار از ہے جو خالق کا ئنات نے کسی فرشتے یا
نبی کو بھی نہیں بتایا جبریل امین نے رسول اللہ علیہ سے بوجھا ان کو بھی یہی
جواب ملاکہ

ما المسئول عنها باعلم من السائل جسسے پوچھاجار ہاہے وہ سائل سے زیادہ نہین جانتا۔ قر آن حکیم نے بھی بتادیا کہ قیامت کے مقررہ وقت کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں، چند آیات یہ ہیں۔

(۱) إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

ہِ شِک قیامت کی خبر اللہ ہی کوہ۔

(۲) ﴿ يَسْنَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسُهَا فِيمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرُهَا اللَّىٰ رَبِكَ مُنْتَهُهٰ ﴾ ۔ (سورہ النازعات)

ہوگہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگہ سواس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ،اس (کے علم کی تعیین) کا مداد صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔

تعیین) کا مداد صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔

دس ﴿ اَسْنَا مُهُ مَا عَنْهُ اَلَٰ عَنْ السَّاعَةُ اَنَّانَ مُ مِنْهَا قُلْ اَنْهَا عَلْمُهَا عِنْهُ اللَّهُ عَنْ السَّاعَةُ اَنَّانَ مُ مِنْهَا قُلْ انْهَا عَلْمُهَا عِنْهُ

(٣) ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرسِها قُلُ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرسِها قُلُ اِنَّمَا عِلْمُهَا وَبَيْ لَا يُحَلِيها لِوقِّتِهَا اللَّه هُو تَقُلْتَ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ لاَ تَاتِيْكُمُ الاَ بَغْتَةً يَسْنَلُونَكَ كَانَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ اِنَّمَا عِلْمُهَا عَنْدَ اللَه هُ عَنْدَ اللَه ه

ہ لوگ آپ سے تیامت کے متعلق بوچھتے ہیں کہ اس کاو قوع کب
ہوگا، آپ فرماد ہیجئے کہ اس کا (یہ) علم صرف میرے رہ بی کے
یاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوااللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، وہ
آ ہاتوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک
آ ہاتوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک
آ ہاس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرماد نجئے کہ اس کا علم خاص اللہ
ہی کے یاس ہے۔

# علامات قيامت كي الهميت

البتہ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہم السلام نے بھی اپنی امتوں کو بلائی تھیں اور رسول اکر م علیہ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والانہ تھااس لئے آپ نے اس کی علامات سب سے زیادہ تفصیل سے ارشاد فرمائیں، تاکہ لوگ یوم آخرت کی تیار کی کریں، اعمال کی اصلاح کرلیں اور نفسیاتی خواہشات ولذات میں انہاک سے باز آجائیں آپ صحابہ کرام کو انفراد آاور اجتماعاً بھی اختصار اور بھی تفصیل سے ان علامات کی تعلیم فرماتے رہے، آپ نے ان کی تبلیخ کا کتنا اہتمام فرمایاں کی بحص اندازہ صحیح مسلم کی ان روایتوں سے ہوگا۔

عن ابى زيد قال صلى بنا رسول الله عَلَيْتُهُ الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر يخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فاعلمنا حفظنا

(صحیح مسلم ص ۹۹۰ ۲۲)

ت ابور یڈ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ہم کو فجر کی نماز ہڑھائی اور

منبر پر چڑھ کر بھارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کاوفت
ہو گیا، پس آپ نے از کر نماز پڑھی پھر منبر پر تشریف لے گئے اور
ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کاوفت ہو گیا، پھر آپ نے
از کر نماز پڑھی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے
رہے یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا پس آپ نے ہمیں (اس
خطبہ میں )ان (اہم) واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہوئے
والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی (ان

عن حذیفة قال قام فینا رسول الله علیه مقاما ما ترك شنیا یکون فی مقامه ذلك الی قیام الساعة الاحدث به حفظه من حفظه و نسبی من نسیه قد علمه اصحابی هؤلاء وانه لیكون منه الشئی قد نسیته فاراه فاذكره كما یذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا راه عرفه (صحیح مسلم ص۱۹۳۲) مذیفه فرماتی بین كه رسول الله علیه مارے در میان كوئرے بوك اس قیام میں آپ نے قیامت تک آبوئے والا كوئی (انهم) واقعه نبیل چور الجو بمیں نہ بتایا بہوجس نے یادر كھایادر كھا، جو بحول گیا بحول گیا، میرے به مات جانتے ہیں، اور آپ نے ہمیں جن میرے به مات جانتے ہیں، اور آپ نے ہمیں جن واقعات كی خبر دی ان میں سے جو میں بحول گیا ہوں وہ بھی جب رونما کا چرہ بھول جاتا ہے تو میں خول گیا ہوں وہ بھی جب رونما کا چرہ بھول جاتا ہے تو میں خول گیا ہوں وہ بھی جب رونما کا چرہ بھول جاتا ہے تو میں بول گیا تو ی جب رونما کا چرہ بھول جاتا ہے تو می جب رونما کا چرہ بھول جاتا ہے تو می جب رونما کا چرہ بھول جاتا ہے بھر جب دہ نظر پڑتا ہے تویاد آ جاتا ہے۔

است نے آنخضرت علیہ کی دیگر احادیث کی طرح علامات قیامت کی حدیثیں بھی محفوظ رکھنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا بڑا اہتمام کیاحتی کہ بچوں کو ابتدائے عمر ہی سے یہ احادیث یاد کرائی جاتی تھیں، کتب خدیث میں اس باب کی احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ محفوظ ہے جو نسلاً بعد نسل حفظ ور وابت کے باب کی احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ محفوظ ہے جو نسلاً بعد نسل حفظ ور وابت کے

ذربعه تهم نك پهنچاسه

یوں تو حدیث کی کوئی جامع کتاب ان احادیث سے خالی نہیں گر اکا ہر محد ثین نے اس موضوع پر منتقل تصانف چھوڑی ہیں ایک ایک علامت پر بھی منتقل تصانف موجوو ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک ایسی کوئی کتاب نظر سے نہیں گذری جو علامات قیامت کی تمام متنداحادیث کوجامع ہواور جس ہیں سب احادیث مفصل اور منتد حوالوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہوں۔

# ان علامات کی کیفیت

علامات قیامت میں جس واقعات کی تو اتنی تفصیلات ملتی ہیں کہ بہت چوٹی جھوٹی چیزوں کی نشاند ہی بھی موجود ہے مثلاً فتنهٔ د جال اور مزول عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی اتنی تفصیلات بیان فرمادی گئیں ، کہ سمی ووسری علامت میں اں کی نظیر نہیں ملتی وجہ بیاہے کہ فتنہ وجال مؤمنین کے ایمان کی نہایت کڑی آزمائش ہوگا اگر اس کی تفصیلات لوگول کے سامنے نہ ہول تو د جال کے وام فريب ميں نمچنس جانے كا توى إند بيته تھا، ادر حضرت عيسى عليه السلام كا حليه اور دیگر تفصیلات بھی اس لئے ضروری تھیں کہ کوئی بوالہوس اگر مینج موعود ہونے کادعویٰ کر بیٹھے تواس کے مکروفریب کاپردہ جاک کیاجا سکے،اور جب وہ تشریف لائين نوان كوباً سانى بهجان كر مسلمان ان كى حضد الله وجال سے جہاد كر سكين، ا تنی کثیر علامات اور ان کی تفصیلات سے بعض او قات قاری ہیہ تو تع بھی کرنے لگتاہے کہ واقعات کی کڑیاں ملا کروہ قیامت کا ٹھیک ٹھیک زمانہ متعین کرنے ہیں · كامياب هو جائے گا، ليكن نداييا هوايہ نه هو يسكے گا قر آن حكيم كاواضح ارشاد يہ كه: لا تاتيكم الا بغتة: قيامت تم يراعانك آيرسك كى، وجه به به كه اول تو

بہت سی علامتوں میں تر تیب ہی کاادراک نہیں ہوتا کہ کونساواقعہ پہلے اور کونیا بعد میں ہوگا،اور جن واقعات کی تر تیب احادیث میں بیان کردی گئی ہے،ان میں بھی متعدد مقامات پر بیہ نہیں چلتا ہے کہ دونوں واقعوں کے در میان کتے زمانہ کا فاصلہ ہے پھر بہت سی احادیث میں ایبا اجمال ہے کہ ان کی مراد بیتنی طور پر متعین نہیں ہوتی حتی کہ بعض مقامات پر پڑھنے والے کو تعارض کاشبہ ہونے لگنا ہے حالا نکہ وہاں اجمال ہے تعارض نہیں۔

# علامات قیامت کی احادیث میں تعارض کیول نظر آتاہے؟

علامات قیامت کی بعض احادیث میں سرسری نظرسے جو کہیں تعارض محسوس ہوتا ہے اس کی چند وجوہ ہیں ، ایک یہ کہ اس موضوع کی بعض احادیث میں اختصار ہے ،اگر مفصل حدیث سامنے نہ ہو تواخشار کے باعث در حدیثیں باہم متعارض محسوس ہوتی ہیں مثلاً صحیح احادیث میں ہے کہ وجال باعیں آنکھ سے (۱)کانا ہوگا، گر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے (۱)کانا ہوگا، گر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے (۱)کانا ہوگا، دونوں حدیث میں بظاہر متفاد معلوم ہوتی ہیں لیکن پوری حقیقت سے (۱)کانا ہوگا، دونوں حدیث سامنے آتی (۱) ہے کہ اس کی دونوں آئکھیں مسلم کی ایک دونوں آئکھیں دونوں گر ہوگی اور دائیں آئکھ میں موٹی بھلی ہوگی۔ حدید ہوں گیا ہوگا۔ عبد دار ہوں گی بائیں آئکھ سے نور ہوگی اور دائیں آئکھ میں موٹی بھلی ہوگ۔ دومری وجہ بہے کہ قیامت کے لئے قرآن دسنت میں عموماً لفظ الساعة ادر

<sup>(</sup>۱) براحادیث حصد دوم بی گذری بی اور آگے بھی ان کے حوالے علامت قیامت کی فہرست میں آئیں گے۔ (۲) عن ابن عمر موفوعا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافئة (مسلم می ۲۹۳-۲۶)۔

<sup>(</sup>٣) ديم حصر دوم من حديث ٢٥٠

القيامة استعال مواسم ممر بعض احاديث مين بيه دونون لفظ دوسر معاني مين بھی استعال ہوئے ہیں چنانچہ مطلق موت کو بھی قیامت کہا گیاہے اور قیامت کی سی بری اور قریبی علامت پر بھی لفظ قیامت کا اطلاق کیا گیاہے، جس کاذہن ان معانی کی طرف نہ جائے گاوہ کئی احادیث میں تعارض محسوس کرے گا۔

مثلًا مسلم میں روایت ہے کہ:

عن انس ان رجلا سأل رسول الله عَلِينَة متى تقوم الساعة وعنده غلام من الانصار يقال له محمد فقال رسول الله مياليم عليشة ان يعش هذا الغلام فعسى ان لايدركه الهرم حتى تقوم الساعة (سيح مسلم ص٢٠٠٣ج)

حضرت انسُّ فرمائے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله علیہ کے سے یو جھا کہ تیامت کب آئے گی اس ونت آیا کے پاس ایک انساری لر کاموجود تھاجس کانام محمد تھا پس رسول اللہ علیہ ہے فرمایا کہ اگریہ زندہ رہاتو ہوسکتا ہے کہ اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت،

یہ حدیث ان تمام احادیث ہے متعارض معلوم ہوتی ہے جو آگے علامات قامت کی فہرست میں آئیں گی اور پیچیے حصہ دوم میں تفصیل سے گذری ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ عہدرسالت اور قیامت کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہو گا۔

مگر حضرت عائشہ کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم ہی میں ہے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں ساعت کالفظ قیامت کے معنی میں نہیں بلکہ کچھ خاص افراد کی موت کے معنی میں استعال ہواہے وہ روابیت یہ ہے۔ عن عائشه قالت كان الاعراب اذا قدموا على رسول الله

عَلَيْتُهُ وسلم سالوه عن الساعة متى الساعة فنظر الى احدث انسان منهم فقال ان يعش هذالنم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم (صحيح مسلم٢٠٣٣)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعرابی جب رسول اللہ علی کے پاس آئے آئے تو آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے کہ قیامت کب آئے گا ؟ پس آپ ان میں سب سے کم من انسان پر نظر ڈالتے اور فرمائے اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بڑھا ہے سے پہلے تمہاری قیامت آجائے گی۔

ظاہر ہے کہ یہاں تمہاری قیامت سے مخاطبین کی موت مراد ہے، عام قیامت سے مخاطبین کی موت مراد ہے، عام قیامت سے نہیں اس معنی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام غزائی نے احیاء العلوم میں ذکر کی ہے کہ

روى انس عن النبى عليه انه قال الموت القيامة فمن مات فقد قامت قيامته (١) (الاحياء ص٢٣٦ ج٣)

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا موت قیامت ہے ہیں جومر ااس کی قیامت تو آئ گئی۔

ای طرح مندرجه ذیل احادیث میں بھی اگر شخقیق سے کام نه لیا جائے تو تعارض نظر آتا ہے بہل حدیث سے مسلم میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں که (۱) سمعت رسول الله عیالیہ یقول لاتزال طائفة من امنی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامة

میں نے رسول اللہ علی کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ میری است میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لئے بر

(۱) حافظ الاسلام زین الدین عراقی نے اس مدیث کی تخریج ابن الجالد نیاسے کی ہے اور اس کی سند کو ضعیف کہا ہے مگر ہم نے یہ روایت محض تائید کے لئے ذکر کی ہے ورنہ حضرت عائشہ کی جوروایت مسلم کی حوالہ سے اوپر آئی ہمار ااستدلال وہی ہے جس کی صحت و قوت میں کوئی شبہ نہیں۔

سر پیکادر ہے گیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، گر مندر جہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے زندہ رہے گی، گر مندر جہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مؤمنین کو موت آجائے گی اور قیامت کے دن کوئی مؤمن زندہ نہوگا، وہ احادیث یہ ہیں۔

(٢) ان الله عزوجل يبعث ريحا الين من الحوير فلا تدع احدا في قلبه قال ابو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من ايمان الاقبضته(۱)

یے شک اللہ عزو جل ایک ہوا جینچ گاجور پیم سے زیادہ فرم ہوگی گبل جس سے دل میں ایک دانہ یَا ایک ذرہ کی برابر مجمی ایمان ہو گادہ اسے نہ جھوڑ ہے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔

(٣) لا تقوم الساعة حتى لايقال في الارض الله الله (صحيح سلم صمدي)

قیامت ندآئے گی جب تک یہ کیفیت ندموجائے کد زمین میں الله الله ند کہاجائے۔

(٤) لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله (٢) قيامت البير سي شخص پر نہيں آئے گی جوالله الله کہتا ہو۔ (٥) لا تقوم الساعة الاعلى شراد الناس (٣) قيامت نہيں آئے گی گر صرف بدترين لوگول پر۔

رونوں فتم کی احادیث میں بظاہر تعارض ہے پہلی صدیث باتی جاروك

ا) تعجیج مسلم ص۵۰ تا ا

<sup>(</sup>۲) صبیح مسلم س ۸۸ ج ا(۲) صبیح مسلم ص ۲۰ بسر ۲۶

<sup>(</sup>٣) پينې حديثي حصدُ دوم مين گذر يې بين د نيځځ حديث (٣٢)، (٣٧)، (٣٧)، (١٠٩)

حدیثوں سے معارض نظر آتی ہے، لیکن پہلی حدیث جو یہال مسلم سے نقل کی مختلف کتب حدیث بیل متعدد سندول اور مختلف الفاظ سے آئی ہے منداحم، مند ابی یعلی، سنن ابی عمر والدانی، کنز العمال ، ابن عساکر، الحاوی اور سرت خلطائی کی حدیثول میں " الی یوم القیامة "کی بجائے حتی ینزل عیسی ابن مویم (ا)کالفظ ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ مؤمنین کی ایک ایسی جماعت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے نازل ہونے تک باتی رہے گی، معلوم ہواکہ اوپر مسلم کی پہلی روایت میں جو "الی یوم القیامة " ہے وہاں یوم قیامت سے قیامت کری مراد روایت میں جو "الی یوم القیامة " ہے وہاں یوم قیامت سے قیامت کری مراد ہے لہذا رہیں بلکہ قیامت کی ایک بڑی علامت یعنی نزول عیسی علیہ السلام مراد ہے لہذا بہیں بلکہ قیامت کی ایک بڑی علامت بعنی نزول عیسی علیہ السلام مراد ہے لہذا بہیں حدیث اور باتی چار حدیثوں میں جو تعارض نظر آرہا تھا ختم ہو گیا۔

موضوع ہوتی ہے اگر حدیث موضوع ہے تواس کا تواعتبار ہی نہیں سے ایک ضعیف یا موضوع ہوتی ہے اگر حدیث موضوع ہے تواس کا تواعتبار ہی نہیں وہ کالعدم ہے، اور آگر ضعیف ہے اور وہ حدیث قوی پر منطبق نہیں نہوتی تو ظاہر ہے کہ حدیث ضعیف کا عتبار نہ ہوگا بلکہ اعتماد حدیث قوی پر ہی کیا جائے گا۔

مجھی علامات قیامت کی دو حدیثوں میں تعارض اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ دوالگ الگ علامت ہے ہے ہوا تاہے، مثلاً قیامت کی ایک علامت ہے ہے عدن ( یمن ) ہے آگ نکلے گی جولوگوں کو ہانک کر ملک شام میں جع کردے گی، اور کی دوسر کی حدیثوں میں ہے کہ "آگ ججاز سے نکلے گی" سر سری نظر سے دونوں بنیں متفاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ دوالگ الگ علامتیں ہیں جواز کی آگ بھی علامات قیامت میں سے ہے اور وہ نکل چکی ہے جس کی تفصیل تحار کی آگ بھی علامات قیامت میں سے ہے اور وہ نکل چکی ہے جس کی تفصیل آگے صفحات میں آر ہی ہے، اور عدن کی آگ ابھی نہیں نکلی وہ بالکل قرب قیامت میں نکلے گی جیساکہ علامات قیامت کی فہرست کے آخر میں بیان ہوگا۔

یہ تعارض کے وہ مولے مولے اسباب ہیں جو علامات قیامت کی احادیث میں زیادہ پیش آتے ہیں، ویگر اسباب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس مضمون کے ماتھ خاص نہیں ووسری احادیث میں بھی بکثرت پیش آتے ہیں، یہال صرف نمونہ کے طور پر چند اسباب پیش کئے گئے ہیں تاکہ ناظرین کو جہال احادیث کے در میان تضاد اور تعارض نظر آئے وہال تضاد کا فیصلہ کرنے کی بجائے حدیث کی حقیقت سیجھنے کی کوشش کی جائے۔

ناچیزراتم الحروف نے صند وم کے ترجمہ میں قوسین اور حواثی میں اہیے مقامت پر جہال احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے اسے عل کرنے کی کوشش کی ہے اور آگے علامات قیامت کی فہرست میں ناظرین دیکھیں گے کہ انہیں مرتب ہی اس طرح کیا ہے کہ تعارض اکثر مقامات پر تو محسوس ہی نہیں ہوتا خود تر تبیب بیان ہی سے تعارض کا عل ہو گیا ہے، اور کہیں بقدر ضرورت حواثی میں اس کا بیان کر دیا گیا ہے۔

# علامات قیامت کی تین فشمیں

قرآن تحییم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئیں وہ زیادہ تر الی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہول گی، اور آنخضرت علیات نے احادیث میں قریب اور دورکی چھوٹی بڑی ہر فتم کی علامات بیان فرمائیں، علامہ محمد بن عبد الرسول برز بخی (متونی میں مواجع) نے اپنی کتاب "الاشاعة لا شواط الساعة" میں علامات قیامت کی تین فتمیس کی ہیں (ا) علامات بعیدہ (۲) علامات متوسطہ بن کوعلامات مرئی بھی

# فتم اوّل (علامات بعيده)

علامات بعیدہ دہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکاہے،ان کو بعیدہ اس کے کہا جاتا ہے کہ ان کی اور قیامت کے در میان نسبۂ زیادہ فاصلہ ہے، مثلاً رسول اللہ علیہ کی بعثت شق القمر (۱)کا واقعہ ،رسول اللہ علیہ کی دفات، جنگ صفین (۱)، یہ سب واقعات ازروئے قرآن وجدیث علامات قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو کے ہیں۔

#### فتننه تا تار

انہی علامات سے فتنہ تا تارہے جس کی پیشگی خبر احادیث صحیحہ میں دی گئی مسلم، ابو داؤد، ترندی اور ابن ماجہ وی نیشگی خبر احادیث فرکر کی ہیں، بخاری مسلم، ابو داؤد، ترندی اور ابن ماجہ ویے بید روایت ذکر کی ہیں، بخاری میں حدیث کے الفاظ ریہ ہیں (۳)۔

(۱) لقوله عليه السلام " بعثت انا والساعة كهاتين" رواه البخارى ومنكم ولقوله تعالى "اقتربت الساعة وانشق القمر "تفصيل ك لئے ويكھئے تفير بيان القرآن سورة محمد تحت قوله تعالى فقد جاء اشر اطهااور آگى سب علامات كوعلامه برز بخی في "الاشاعة" بي تفصيل سے احاديث ك ساتھ بيان كياہے ص١٥٠،١٥٣ تاص ١٥٠ اور اجمالاً به سب علامات نواب صديق حن صاحب في الاذاعة لما يكون بين يدى الساعة "بي ذكركى بي ص١٥٥ املام عن في منوره (١) لقوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعو تهما واحدة و مسلم عن ١٩٥ مسلم ص١٩٥ من ٢ شراح حديث حافظ ابن جمر علامة قسلاني وغير بها في اس كامهداق جنگ صفين بي كو قرار دياہے مثلاً و كيمية في الباري ص٢٥٠ علامة قسلة علم قسلة المارة على معداق جنگ صفين بي كو قرار دياہے مثلاً و كيمية في الباري ص٢٥٠ مسلم ص١٥٠ مسلم ص١٥٠ مثلاً و كيمية في الباري ص٢٥٠ مسلم ص١٥٠ مثلاً و كيمية في الباري ص٢٥٠ مسلم ص١٥٠ مثلاً و كيمية في الباري ص٢٥٠ مسلم ص١٥٠ و مسلم ص١٥٠ مثلاً و كيمية في الباري ص١٥٠ مسلم ص١٥٠ و مسلم

(٣) صحیح بخاری ص١٠٣ج اول ، كتاب الجهاد باب قتال التوك وص٤٥٥ اول باب علامات النبوة كتاب المناقب

قال ابو هريرة قال رسول الله عَلَيْظُهُ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلو اقوامانعالهم الشعر

وفي حديث عمروبن تغلب مرفوعا وان من اشراط الساعة ان تقاتلواقوما عراض الوجوه (صحح النخاري)

ابوہ ری کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت نہ آئے گا
یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو، جن کی آتھیں چھوٹی چہرے
سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہول گی، ان کے چہرے (گولائی اور
موٹائی میں) ایسی ڈھال کی مائند ہول گے جس پر تہ بر نہ چڑا چڑھا دیا گیا
ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرلوجن کے جو تے بالول کے مول گے۔

ادرایک دوسری صدیث میں رسول الله علاقہ نے فرمایا علامت قیامت بیں سے یہ بھی ہے کہ تم ایک ایک قوم سے جنگ کروگے جن کے چبرے عریض (چوڑے) ہول گے۔

اور صیح مسلم (۱) کی ایک عدیث میں ان کی ہے صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ بلسون الشعر لینی وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے، ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے ہے تا تاری ہیں (۲) جو ترکتان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے شخے، اور اس قوم کی جو جو تفصیلات رسول اللہ علیہ بنائی تھیں وہ سب کی سب فتنہ تا تاریس رونماہو کر رہیں، بی فتنہ الاسلام پر بہنچا جب کے تا تاریوں سے جمھوں سقوط بغداد کا عبر الاسلام بی عروج پر پہنچا جب کے تا تاریوں سے جمھوں سقوط بغداد کا عبر الاسلام بین عروج پر پہنچا جب کے تا تاریوں سے جمھوں سقوط بغداد کا عبر

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ص ۹۵ ساج ۲

<sup>(</sup>٢) فَتَحَ البارى ص ك ب مع منه القارى ص ١٠٦ج ١١٠ ١١ ١١ الا شاعة ص ٥٣، والا ذاعة ص ٨٢ ﴿

تناک حادثہ پیش آیا، انہول نے بنوعباس کے آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کر ڈالاادر عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زومیں آکر زیر دوز ہر ہو گئے۔

شارح مسلم علامه نودی نے وہ دورا بنی آنھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان کی ولادت اسلام میں اور وفات ۲ کے میں ہوئی ، وہ انہی احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

یہ سب پیشین گوئیاں رسول اللہ علی کے ان بین موجود ہیں ، کیونکہ الن ترکول سے جنگ ہو کررہی ، وہ سب صفات الن میں موجود ہیں جورسول اللہ علی بین فرمائی تھیں ، آئھیں چھوٹی ، چہرے سرخ ، ناکیس چھوٹی اور چیٹی ، چہرے عریض ، ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پرت برت پر اچڑھادیا گیا ہو ، بالول کے جوتے پہنتے ہیں ، غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانہ میں موجود ہیں ، مسلمانوں نے ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانہ میں موجود ہیں ، مسلمانوں خدائے کریم سے وعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہر حال خدائے کریم سے وعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہر حال انجام بہتر کرے ان کے محاملہ میں بھی اور دوسر وں کے معاملہ میں بھی ، اور مسلمانوں پر اپنالطف و حمایت ہمیشہ بر قرار رکھ ، اور رحبت نازل فرمائے اپنے رسول پر جوا پی خواہش نفس سے نہیں بولٹا بلکہ جو کیے ہولت ہے وہ وہ جی ہوتی ہے جوان کے پاس جھی جاتی ہے (ا)۔

#### نار الحجاز

قیامت کی انہی علامات میں سے ایک حجاز کی وہ عظیم آگ ہے جس کی پیشگی خبر رسول اللہ علیہ ہے دی تھی، بخاری ادر مسلم (۲) نے بیہ حدیث حضرت ابو

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم ص ۹۵ سرج ۱۲ صح المطالع كراچي

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری ص ۵۴ اج ۲ باب خروج النار ، کتاب الفتن ، و صحیح مسلم ص ۹۳ ج ۲ کتاب الفتن -

ہر ریہ ہے ان الفاظ میں نقل کی ہے۔

ان رسول الله علیه قال لا تقوم الساعة حتی تنحرج نار من ارض المحجاز تضنی اعناق الابل بیصری که رسول الله علیه شان من عناق الابل بیصری که رسول الله علیه شان من فرمایا که قیامت نه آسة گی یهال تک که سر زمین خاز سے ایک آگ نیک گی جو بصری بیس او نؤل کی گرونیس روشن کردیے گی۔

اور فتح البارى مين يدروايت بهى يه جس مين مزيد تقصيل به عن عمر بن المخطاب يرفعه لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من او دية الحجاز بالنار تضنى له اعناق الابل ببصرى

(فتح البادی ص ۲۸ ج ۱۳ ، بحوالد الکامل لابن عدی)
که حضرت عمر بن الخطاب نے رسول اللہ علیہ کانیہ ارشاد نقل فرمایا که
قیامت نہیں آئے گی یہال تک که حجازی وادیوں میں سے ایک وادی
الیک آگ سے بہ پڑے جس سے بصری میں او نتوں کی گرد نیں روش
موجائیں گی۔

بھر کی مدینہ طبیبہ اور دمشق کے در میان شام کامشہور شہر ہے جو دمشق سے تین (۱) مر حلہ (تقریباً ۴۸ میل) پر داقع ہے۔

یہ عظیم آگ بھی فتنہ تا تاریخ تقریباً ایک سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انگی موان کے سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے (۲) جوان احادیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ آگ جعہ ۲ جمادی الثانیہ سمین کے نوال اور بحر زخار کی طرح میلوں میں پھیل یہ آگ جعہ ۲ جمادی الثانیہ سمین کھیل

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ص ۲۰۴ج ۱۳ وار شاد الساري ص ۲۰۴ج ۱۰

<sup>(</sup>۲) فتح الباری س ۲۲ جساعمدة القاری للعینی ص ۲۱۳ تا ۲۱۳ جسم، ارشاد الساری للقسطلانی نس ۲۰۳ تا ۲۰۴ جسم ۱۱ الاشاعة ص ۲۳ تا ۲۰۰۰ الاذاعة ص ۸۸، و فاء الو فاء للسمودی ص ۱۵۱۳ تا ۱۵۱ ج اول ر

گئی جو بہاڑاس کی زدیس آگئے انہیں راکھ کاڈھیر بنادیا اتوار ۲۷رجب (۵۲ دن)

سکسل بخرکتی رہی اور بوری طرح مختدی ہونے میں تقریباً تین ماہ گئے، اس
آگ کی روشنی مکہ مکر مہینہ ع تناء حتی کہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق بصری
جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی، اس کی خبر تواز کے ساتھ بورے عالم اسلام
میں بھیل گئی تھی چنا نچہ اس زمانہ کے محد ثین ومؤر خین نے اپنی تصانیف میں اور
شعراء نے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، صحیح مسلم کے
مشہور شارح علامہ نووی اسی زمانہ کے بزرگ ہیں وہ نہ کورہ بالاحدیث کی شرن
میں فرماتے ہیں:۔

حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علامات قیامت میں سے
ایک مستقل علامت ہے اور ہمارے زمانہ میں مدینہ طیبہ مین ایک
آگ ہم ۱۵ ہے ہو بہت عظیم آگ تھی، مدینہ طیبہ سے
مشرقی سمت میں حرہ کے پیچھے نکلی ہے تمام اہل شام اور سب شہروں
میں اس کا علم بدر جہ تواتر پہنچ چکا ہے اور خود مجھے مدینہ کے الن لوگوں
نے خبر دی ہے جو اس وقت وہاں موجود سے (۱)۔

مشہور مفسر علامہ محر بن احمد قرطبی بھی اس زمانہ کے باند پایہ (۱) عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب التذکر ق بامور الآخر ق میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں بخاری و مسلم کی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں۔
جاز میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ نگلی ہے، اس کی ابتداء زبر دست زلزلہ سے ہوئی جو بدھ ساجمادی الثانیہ میں ایک کا جاری رہ کرختم ہوگیا،
بعد آیا اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کرختم ہوگیا،

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم ص ۱۳۹۳ج

<sup>(</sup>۲)وفات ایج م

ادر آگ قربظہ کے مقام پر حرہ کے ماس نمودار ہوئی جوالیے عظیم شہر کی صورت میں نظر آرہی تھی جس کے گر د فیصل بی ہوئی ہوادراس پر كُنْكرىن، يرن ادر بينارى بىن بوئ بى بول، كچھا يىلى لوگ بھى د كھائى دسية يت جواست بانك رب يت جس بهار بر گذرتي تحى است دهادي اور بگھلاویتی تھی اس مجموعہ میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی س شکل میں نکانا تھا جس میں بادل کی ہی گرج تھی وہ سامنے کی چثانوں کو ابنی لیبیٹ میں کے لیتاادر عزاق مسافرین کے اڈھ تک پہنے جاتا تھاءاس کی دجہ ہے راکھ ایک بڑے ہماڑ کی مانند جمع ہوگئی پھر آگ مدینہ کے قریب تک چینے گئی، مگراس کے باوجود مدینہ میں مُصندی ہوا آتی رہی، ان آگ میں سمندر کے ستہ جوش دخروش کا مشاہدہ کیا گیا، میرے ا کی ساتھی نے بچھے بتایا کہ بیں اس آگ کویا نج یوم کی مسافت سے فضاء میں بلند ہو تا ہواو یکھا،ادر میں نے سناہے کہ وہ مکہ اور بھری کے بہاڑول سے بھی ویکھی گئ ہے(۱)،علامہ قرطبی آگے فرماتے ہیں کہ یہ دانعہ رسول اللہ علیہ کی نبوۃ کے دلائل میں سے ہے (۲)۔

ای زمانه کے ایک اور جلیل القدر محدث ابوشامة (۱) المقدی الدمشقی بیں انہوں نے ابی کتاب ذیل الروضتین میں وہ خطوط نقل کے بیں جواس واقعہ کے فور اُبعد الن کو مدیث طیبہ کے قاضی اور دیگر حضرات کی طرف سے ملے، بیہ خود الن دمشق (۱) میں مقص فرماتے ہیں:۔

<sup>(</sup>١) فخ البارى مس عدى سانقلاعن السندكرة

<sup>(</sup>٢) مخضر تذكرة القرطبي للشع عبد الدباب الشعر الى ص، ١٣٥

<sup>(</sup>۳) حافظ سنس الدین ذہبی نے ان کو حفاظ حیث میں شار کیا اور نقل میں قابل اعتاد، مقة فی النقل قرار دیا ہے، ابوشامیہ علی کی دلادت ۱۹۹۹ھ میں اور وفات ۱۲۸ھ میں ہوئی تذکر والحفاظ ۲۳۳ج سے (۲) البدایہ والنہا ہے ص۸۱ج سوفاالوفاء للسمہودی صسساج اول۔

ادائل شعبان مم ١٥٠ م مين کئي خطوط مدينه شريف سے آئے ان ميں ا یک عظیم واقعہ کی تفصیلات ہیں جو وہال رونما ہواہے،اس ذا تعہے اس حدیث کی تقدیق ہو گئی جو بخاری ومسلم میں ہے (آگے وہی حدیث ذکر کر کے فرماتے ہیں )اس آگ کا مشاہدہ کرنے والول میں ہے جن لوگوں ہر مجھے اعتاد ہے ان میں سے ایک شخص نے جھے بتایا کہ اسے بیہ اطلاع ملی ہے کہ اس آگ کی روشنی سے تیاء<sup>(۱)</sup> کے مقام پر خطوط لکھے گئے ہیں (بعض خطوط نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اور بعض خطوط میں ہے کہ جمادی الثانیہ کے پہلے جمعہ کو مدینہ کی مشرتی سبت میں ایک عظیم آگ رونما ہوئی اس کے اور مدینہ کے در میان نصف بوم کی مسافت تھی، یہ آگ زمین ہے نگلی ادر اس میں ہے آگ کی ایک وادی (نہر) ای بہہ پڑی، یہاں تک کہ وہ جبل احد کی محاذات میں آگئ، ایک اور خط میں ہے کہ ایک عظیم آگ کے باعث حرہ کے مقام پر سے زمین بھٹ بڑی آگ کی مقدار (طول وعرض میں)مسجد نبوی کے برابر ہوگی اور دیکھنے میں بول معلوم ہوتا تھا کہ وہ مدینہ ہی میں ہے،اس میں سے ایک وادی سی بہدیرای جس کی مقدار حیار فرسخ اور عرض حیار میل تھادہ سطح زمین پر بہتی تھی اس میں سے چھوٹے چھوٹے پہاڑے نمودار ہوتے تھے،ایک اور خط میں ہے کہ اس کی روشن اتن پھیلی کہ لوگوں نے اس کا مشاہرہ مکہ سے کیا (آگے فرماتے ہیں) میہ آگ مہینوں باتی رہی پھر مصندی ہوگئی، جو بات مجھ پر واضح ہوئی وہ ہیہ ہے کہ اس حدیث میں جس آگ کاذ کر ہے یہ وہی ہے جو مدینہ کے نواح میں <sup>(۲)</sup> ظاہر ہو گی ہے۔

علامہ سمہودی نے وفاءالو فاء میں اس زمانہ کے لوگوں کے بیانات نقل کئے

<sup>(</sup>۱) تیاء مدینه طیبہ سے اتنی دورہے جتنی دور بھری ہے ارشاد الساری للقسطلانی ص ۲۰۴۰-۱۰-۱۰ (۲) فتح الباری ص ۲۷ج ۱۳ بحوالہ ذیل الروضتین ۔

ہیں کہ اس زبانہ بیں مدینہ طیبہ کے نواح میں آ فقاب اور چاند کی روشنی وھویں کی سورج اور چاند سورج اور چاند سورج اور چاند کو میں لگا ہواہتے اور ابوشامہ کا بیربیان بھی نقل کیاہے کہ۔

ادر ہمارے بہاں دمشق میں اس کا بیر اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی تھی اور ہم جیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، بہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔

ای زمانہ کے ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلائی ہیں جو عین اس ونت جب کہ آگ گئی ہوئی تھی مکہ سمر مہ بیں موجود تھے (۱)، انہول نے اس آگ کی ہوئی تھی مکہ سمر مہ بیں موجود تھے (۱)، انہول نے اس آگ کی تحقیق میں بوی کاوش ہے کام لیا حتی کہ اس موضوع پر ایک مستقل زسالہ نصنیف فرمایا (۱) جس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کئے ہیں، انہول نے بیہ بخیب واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ

مجھے ایک الیا میں نے بتایا ہے جس پر میں اعتاد کرتا ہول کہ اس نے حرہ کے پھروں میں سے ایک بہت بڑا پھر اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے جس کا بعض حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا آگ اس کے صرف اس حصہ میں گئی جو حد حرم سے فارج تھا اور جب پھر کے اس حصہ پر بہنی جو حد حرم میں داخل تھا تو بھے گئی اور خھنڈی ہوگئی۔

رید آنخضرت علی کا ایک اور مجزه ہے کہ اتنی بوی آگ حرم مدینہ میں افلان داخل ندہوسکی حتی کہ ایک ہی کا کہ ایک ہی پھر کاجو حصہ حرم سے باہر تھااسے آگ نے جلادیا

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاءص ١١٥ج

<sup>(</sup>۲) اس رسالہ کانام" جمل الایجاز فی الاعجاز بنار المحجاذ "ب،ارشاد الساری للقطائ میں ۲۰۳۰ جایور ہے کہ یہ قطب الدین القسطانی شارح بخاری نہیں، بلکہ شارح بخاری سے مقدم یں اور شارح بخاری علامہ شہاب الدین القسطانی نے ان کے حوالے اپنی کماب ارشاد الساری میں دیتے ہیں۔

اور جو حصه اندر تھاوہاں پہنچ کر آگ خود ٹھنڈی ہو گئی۔

علامہ سمہودیؓ جو مدینہ طیبہ کے مشہور مورخ بیں انہوں نے مدینہ طیبہ کے مقامات مقدسہ اور چپہ چپہ کی تاریخ اور تفصیلات جس کاوش سے اپنی کتاب وفاء الو فا میں بیان کی بیں ان کی نظیر نہیں ملتی انہوں نے اگ کی تفصیلات تقریبا ساصفات میں تام بندگی ہیں (۱) اور جن حضرات کے زمانہ میں بیہ واقعہ پیش آیا تھا ان کے بیانات تفصیل سے نقل جن سے ظاہر ہو تاہے کہ اس آگ کی روشنی مکہ مرمہ (۱) تیاء (۲) بینیوع (۲) جبال (۲) سابیہ بصری (۵) جیسے دوور از مقامات میں و کیمی کی روشنی کی گئی۔

اسی زمانہ کے ایک بزرگ قاضی القصناۃ صدر الدین حنی ہیں جو و مشق ہیں القصناۃ مدر الدین حنی ہیں جو و مشق ہیں ماکم رہے ہیں ان کی ولادت مرسم ہوئی قاضی القصناۃ ہونے سے پہلے یہ بھریٰ میں ایک مدرسہ کے مدرس منصے اور آگ کے ذائعہ کے وقت بھی بھریٰ میں متص انہوں نے مشہور مفسر مؤرخ حافظ ابن کثیر کوخوذ بتایا کہ

جن د نوں یہ آگ نگلی ہوئی تھی میں نے بھر کی میں ایک دیہاتی کوخود ساجو میرے دالد <sup>(۲)</sup> کو بتار ہاتھا کہ ہم لو گوں نے اس آگ کی روشنی میں او نٹول کی گر د نیں دیکھی ہیں <sup>(۳)</sup>۔

یہ بعینہ وہ بات ہے جس کی خبر رسول اللہ علیہ نے صحیح حدیث میں وی تھی (۱) اور اس آگ کے بارے بیں احادیث نبویہ بھی کئی ذکر کی ہیں جن میں مزید تفصیل ہے ، اور آگ ای تفصیل کے ماتھ ظاہر ہوگی۔

(۲)ان کے والد شیخ صفی الدین ہیں ہیے بھی بھری کے اس مدرسہ میں مدرس تنھے ،البدایہ والنہایہ ۱۹۳ ج ۱۳و فاءالو فاءص ۱۹۳۹ج،۱،

(۳) دیکھے البدایہ والنہایہ ص ۱۹۱ تا ۱۹۲ج سانیزیہ داقعہ دفاءالو فاء میں علامہ سمہوری نے مبھی ذکر کیاہے ص ۱۲۹ج ۱۔ کہ اس آگ سے بھری میں او ٹول کی گرو تیں روشن ہوجائیں گی، اس آگ کے متعلق آنخضرت علی ہے۔ تین باتیں ارشاو فرمائی تھیں، ایک یہ کہ وہ آگ جانہ میں نکلے گی، دوسری ہیے کہ اس سے ایک دادی بہہ پڑے گی، اور تیسری ہے کہ اس سے ایک دادی بہہ پڑے گی، اور تیسری ہے کہ اس سے بھری کے مقام پر او نٹول کی گرد نیں روشن ہو جائیں گی، یہ سب باتیں من وعن کھل کر ظاہر ہو گئیں۔

غرض رسول الله علی کے یہ ایسے مجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے ،اور آئندہ کے جی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے ملاشہہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے ،اور آئندہ نسلوں کے لئے آپ کی صدافت و خانبیت کی تازہ ترین ولیل بنیں گے۔

بول تو علامات بعیدہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کی خبر رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ منامہ دی تھی کہ دہ قیامت سے پہلے رونما ہول کے اور وہ رونما ہو کر رہے، علامہ بزر بخی نے اپنی مشہور کتاب الاشاعة میں اور بھی بہت سے واقعات لکھے ہیں، ہم نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں مگر کلام پھر بھی طویل ہو گیا تا ہم یہ تطویل بھی انشاء اللہ نفع سے خالی نہ ہوگی۔

# فتنم دوم (علامات متوسطه)

قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں گر ابھی انتہاء کو نہیں پہنچیں ان میں روز افزول اضافہ ہورہاہے، اور ہو تا جائے گا یہاں تک کہ تیسری فتم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی، علامات متوسطہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔

مثلًا رسول الله عليه الله عليه من ما يا تفاكه لو گول پر ايك زمانه ايبا آيئ گاكه وين

یر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہو گی جس نے انگارے کواپنی مٹھی میں پکڑر کھا ہو، دنیاوی اعتبارے سب سے زیادہ نسیبہ وروہ شخص ہو گاجوخود بھی کمینہ ہواور اس کاباب بھی کمینہ ہو، لیڈر بہت اور امانت وار کم ہول گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رذیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے بولیس(۱) کی کثرت ہو گی (جو ظالموں کی پیثت پناہی کرے گی) بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے ، لڑ کے حکومت کرنے لگیں گے ، تنجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عور ت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائیگی مگر کساد بازاری ایس ہو گی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کارواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لئے حاصل کی جائے گی، قرآن کو گانے باہے کا آلہ بنالیاجائے گا، ریاء شہر ت اور مالی منفعت کے لئے گاکر قر آن پڑھنے والوں کی کثرت ہو گی اور فقہاء کی قلت ہو گی، علماء کو قتل کیاجائے گا، اور ان پر اییا سخت و قت آئے گا کہ وہ سرخ سوے سے زیادہ اپنی موت کو پسند كريں گے،اس امت كے آخرى لوگ يہلے لوگول پر لعنت كريں گے۔

امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہاجائے گا، جھوٹے کو سچاور سیچے کو جھوٹا کہاجائے گا، جھوٹے گو سچااور سیچے کو جھوٹا کہاجائے گا، اجبنی لو گول سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حفوق پامال کئے جائیں گے بیوی کی اطاعت

<sup>(</sup>۱) يه صديث علامه برز بخى في الاشاعة بيل طبر انى يه نقل كى به بورى عبارت يه به اعلام الساعة واشراطها ان تكثر الشرط (الى قوله) الطبرانى ان ابن مسعود والشرط بضم المعجمة وفتح المهملة هم ، اعوان السلطان قال السخاوى وهم الان اعوان الظلمة ويطلق غالبا على اقبح جماعة الوالى ونحوه وربما توسع فى اطلاقه على ظلمة الحكام الاشاعة ص ٧١١

اور مال باپ کی نافر مانی ہوگی، مسجدول میں شور شغب اور و نیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان ہجان ہوان کی احادیث میں سلام صرف جان ہجان کے او گوں کو کیا جائے گا، (حالا نکہ دوسر کی احادیث میں ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا جا ہے خواہ، اس سے جان پہچان ہویانہ ہو) طلا قوں کی کثر ت ہوگی، نیک لوگ چھپتے بھریں کے اور کمینے لوگول کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر ادر ریاء کے طور پر او نچی او نجی عمار نیں بنانے میں ایک دوسر دے کا مقابلہ کریں گے۔

شراب کانام ببیز، سود کانام بیخ اور رشوت کانام ہدید رکھ کرانہیں حلال سمجھا جائیگا سود، جوا، گانے ، باسچہ کے آلات، شراب خوری زناکی کشرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کشرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عور تیں بھی پیش کی جائیں گی ناگہانی اور اچا نگ اموات کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے متجدول کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عور تیں کرنے پہنی ہوں گے مگر (لباس باریک اور چست ہونے کے باعث) وہ نگی ہوں گی ان کے سر بختی اون نے کو ہان کی طرح ہوں گے کچک کو چلیں گی اور لوگوں کواپی طرف ماکل کریں گی یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے ، نہ اس کی خوشبو پائیں گی کے خوشبو پائیں گی کے خوشبو پائیں گی کے خوشبو پائیں گی کو شہو پائیں گی کہ خوشبو پائیں گی کہ خوشبو پائیں گی دو کی نہ جنت میں داخل ہوں گے ، نہ اس کی خوشبو پائیں گی و کی کے مؤلی ہوگا، اندر بی اندر کی اندر گانار سے گالاں۔

علامات متوسطه میں اور بھی بہت سی علامات ہیں ان سب کی خبر رسول اللہ

<sup>(</sup>۱) یہ علامات ''الاشاعۃ لاشر اط الساعۃ ''ہے مختفر أنقل کی گئی ہیں اور بہت سی علامات بخوف طوالت حذف کردی ہیں، تفصیل ادر متعلقہ احادیث و ہیں دلیمی جاسکتی ہیں ،از ص ۲۰ تا ۸۰۔

میلینی نے ایسے دور میں دی تھی جب کہ ان کا تصور بھی مشکل تھا مگر آج ہم اپنی آئی ہوئی ہے آئی موں سے ان سب ہ مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی علامت اپنی انتہا کو بہنچیں ہوئی ہے اور کوئی ابتد ائی مر احل سے گذر رہی ہے، جب یہ سب علامات اپنی انتہاء کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی، اور قریبی علامات کا سلسلہ نثر وع ہو جائے گا، اللہ عزوجل ہمیں ہر فقنہ کے شرسے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک عزوجا ہے۔

# فتم سوم (علامات قريبه)

یہ علامات بالکل قرب قیامت میں کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گا، یہ بڑے بورے عا واقعات ہوں گے لہذاان کو علامات کبری مجھی کہاجاتا ہے، مثلاً ظہور مہدی، خروج وجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یا جوج ما جوج، آفاب کا مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض اور یمن سے نکلنے والی آگ وغیرہ جب اس فتم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی توکسی وفت بھی اچانک قیامت آجائے گا، آگ اسی فتم کی علامات کی ایک مفصل فہرست دی جارہی ہے۔

### فهرست کی خصوصیات

(۱) قیامت کی جوعلامات اور ان کی جوجو تفصیلات منتند احادیث مرفوعہ لینی رسول اللہ علیہ کے ارشاد ات گرامی میں قوی سند کے ساتھ عربی کتاب التحر کے (۱) بیما تو اتر فی نزول المسیح میں آئی ہیں، ان سب کو فہر ست میں لے لیا گیا ہے۔

التحر کے لیا گیا ہے۔

(٢) جو علامات عربی کتاب التصریح میں درج شدہ مو قوف احادیث (لیمنی

صابہ و تا بعین کے اقوال) میں آئی ہیں، ان کو بجائے فہرست کی فہرست کے ماشیہ میں حسب موقع درج کیا گیاہے۔

(۳) فہرست کو اتنی تفصیل اور ایسے تسلسل سے مرتب کیا گیا ہے کہ آگر والوں کے کالم مسلسل پڑھتے جائیں، علامات ہی کاکالم مسلسل پڑھتے جائیں، توبہ ایک مربوط اور مستقل مضمون کاکام دے گی۔

(۳) خاص طور پر فت کے دجال اور نزول عیسی کی جتنی تفصیلات اس فہرست میں ہیں، کسی اور عربی پاار دو کتاب میں متند حوالوں کے ساتھ احقر کی نظروں سے نہیں گزریں۔

(۵) علامات کے بیان میں واقعاتی اور زمانی تر تبیب کو ملحوظ رکھا ہے، لیکن جن علامتوں کی تر تبیب زمانی احاد بیث سے معلوم نہیں ہوسکی، ان میں تر تبیب پر دلانت کرنے والے الفاظ سے احتراز کیا ہے۔

(۲) علامات پر سلسلہ والا نمبر ڈال دیے گئے ہیں، نیز ہر علامت کے سامنے الفر سے بما تواتر فی نزول المسیح کی ان تمام احادیث کے نمبر درج ہیں جن میں وہ علامت ند کورہ ہے نیز ہر حدیث کے نمبر کے ساتھ اس کتاب کا نام درج ہے جس سے وہ حدیث تصر سے میں لی گئی ہے، اگر وہ حدیث متعدد کتب حدیث میں ہے، توصرف اس کتاب کا نام درج کیا ہے، جسکے الفاظ میں وہ حدیث نقل کی میں ہے، اور جہال صاحب الفاظ کی تعیین نہ ہوسکی، وہاں ایک سے زیادہ کتابول کے نام درج کرد کے ہیں۔

(2) کسی کسی علامت کے بیان میں بچھ عبارت قوسین میں سلے گی، اسکی وجہ رہے کہ اس علامت کے لئے سامنے کے کالم میں جن احاد بیث کاحوالہ دیا گیا ہے، قوسین کامضمون ان میں سے بعض میں سے، بعض میں نہیں، حواثی میں

کہیں کہیں اسکی صراحت بھی کروی ہے، والله الموفق والمعین، علیه توکلنا وبه نستعین

 $^{2}$ 

#### فهرست علامات قبامت

حواله أحأديث

علامات قيامت بترتيب زماني

ا- قیامت سے پہلے ایسے بڑے تمبر کا حاکم وغیرہ۔ پڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دومرے سے لیج چھا کریں گے کیا ان کے بارے میں تہمارے ٹی نے مجهر مایا ہے؟

۲- تمیں پڑے پڑے کذاب طاہر تمبرے احاکم وغیرہ۔ ہوں گے، سب سے آخری کڈاپ کا نام د حال بموگا۔

اس امت میں ایک جماعت حق کے العمال، ابن عساکر، ونمبر ۲۳ احد، سیرت مغلطائی، و نمبر ۱۰۵ الحاوی للسبوطي، سنن ابي عمر والداني ، دنمبر ٢٠١ ابو يول

س- تیکن ( نزول<sup>(۱)</sup> عیسیٰ تک ) نمبرسامسلم، ونمبر۱۳۲ احد، ونمبر ۲۶ کنز کئے برسر پرکاررہے گی۔

(۱) اس علامت کے لئے سامنے کے کالم میں جن حدیثوں کا حوالہ دیا گیا ہے قوسین کا مضمون ان میں ہے حدیث نمبر مومیں نہیں۔ باقی سب حدیثوں میں ہے اور قوسین کے علاوہ باتی مضمون حدیث نمبر۳ سمیت سب حدیثول میں ہے آ گئے بھی جوعبارت قوسین میں ذکر کی جائے گی۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اس علامت کے لئے جن حدیثوں کا حوالہ دیا گیا ہے فوسین کامضمون ان سب حدیثوں میں نہیں بلکہ بعض میں ہے۔ کہیں کہیں حواشی میں اس کی صراحت بھی کر دی گئی ہے

## سم- جواییخ خالفین کی برواه نه کریگی نمبری کنز العمال ، ابن عسا کر۔ اماممبدي

۵- اس جماعت کے آخری امیرامام منمبر سامسلم وغیرہ ونمبر ۵ اسیوطی ، ابو مہدی ہوں گے۔

۲- جونیک سیرت ہول گے۔

 اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نمبرا الم ابوتعيم ، كنر العمال ، ونمبر ١٠٠ کے اہل بیت (اور اولاد (۱) میں سے

> ۸- اورانہی کے زمانہ میں حضرت عيسى عليه السلام كانزول (۲) هوگا۔

عمرو الداني ونمبر ١٠٠ ابويعلي ونمير١١٣ الحاوى،ابوتيم\_ تمبرسااابن ماجه وغيره، وتمبيرسااالحاوي،

الجاوى، ابوعمرو البدا في ونمبر١١٢ الحاوى،

نمبرا بخارى ومسلم مع حاشيه وتمبر المسلم وغيره ونمبرسا ابن ماجه نمبر ١١١ احمد، ونمبرا احد، حاكم ونمبرا المكنز العمال، ابونعيم ونمبره ١٠ الحاوي للسيوطي، اخبار المهدى لا في تعيم تا نمبر ١٠٤ الحاوى، سنن عمرو الداني ونمبر ١١٠ الحاوي، نعيم بن حما د ونمبراااالحاوی ابن ابی شیبه ونمبر ۱۱۲ الحاوي، ابونعيم ونمبر۱۱۵ الحاوي، ابو

<sup>(</sup>۱) توسین کامضمون صرف نمبر ۷۰ احدیث میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ارطاۃ کے اثر میں ہے کہ دجال بھی امام مہدی کے زمانہ میں نکلے گا عدیث نمبراااتعيم بن حماد ،الحاوى نـ

التعليم ب

تمبر۹۲ الدرالمنثور، ابن جرير، ابن الي حاتم،طیرانی، وغیرہم تا نمبر ۹۶ دنمبر ۱۰۳۰ این حیان۔

منيسر ٩ نسائي ، احمد وغييريها ونمبير ٢ ۾ کنز العمال، ابولعيم -

نمبرا ٧ كنزالعمال،ابونعيم ـ

٩- جوآيت قرآئير "وَإِنَّه لَعِلمُ للسَّاعَة" كاروست قرب قيامت كى ايك علامت ب

١٠- مسلماتون كا أيك الشكر جوالله كي بتدیده جماعت برمشتل موگا، ہندوستان پر جہاد کرے (')گا (اور فتح یاب ہوکر اس کے حکرانوں کو طوق وسلاسل مین جکڑلائے گا)۔

اا- جب بدلشكر واليس موكًا تو شام میں عیسی ابن مریم کو یائے گا۔

خروج د جال سے پہلے کے دا قعات،

۱۲- رومی اعماق یا دابق کے مقام نمبر کے مسلم تک بہنچ جائیں گے۔ان سے جہاد کے لئے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشكرروانه ہوگا جواس ز مانہ سے بہترین

لۈگۈل مىں سىپے ہوگاپ

(۱) ہندوستان براب تک متعدد جہاد ہو تھے ہیں ،اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہاں کونسا جہاد مرادیے،اگر آئندہ کا کوئی جہادیے نب تو کوئی اشکال ہی نہیں اور بچھبلا کوئی جہاد مراد ہے تو ملامت نمبر ١٢ ميں جوآ رہاہے كہ جب بيك كردايس موكا الخ تواس يه مراداس شكر كي سليس بول گی۔۱ار فیع

جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی این قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کریں گے، اس پر جنگ ہوگی جنگ میں ایک تہائی مسلمان فرار ہوجائیں گے جن کی توبہ الله تعالی قبول نه کرے گا ایک تهائی شہید ہوجا کیں گے جو افضل الشہدا ہوں گے اور ماقی ایک تہائی مسلمان فتح باب ہوں گے جوآ کندہ ہرشم کے فتنه ہے محفوظ و مامون ہوجا ئیں گے۔ ۱۳- پھر یہ لوگ قنطنطنیہ (۱) فتح نمبر صحیح مسلم کریں گے۔

۱۴- جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں نمبر کرتے مسلم مشغول ہوں گے تو خروج دحال کی حھوٹی خبرمشہور ہوجائے گی جسے سنتے ہی پانشکر و ہاں ہے روانہ ہوجائے گا۔

#### خروج دجال

۱۵- اور (جب (۲) به لوگ شام نمبر ۵مسلم، ابودا وَد، تر مذی ، ابن ماجه،

<sup>(</sup>۱) حدیث نمبر۱۱۱ جوحفرت ارطاة برموقوف ہے اس میں ہے کہ امام مهری قنطنطنیه برجهاد کریں گے معلوم: وا کہ ان لوگوں کی قیادت امام مہدی کررہے ہول گے۔ (۲) قوسین کامضمرن صرف حدیث نمبر ۷ میں اور باقی مضمون حوار کی حدیثوں میں ہے۔

بنجس کے نو) وحال واقعی نکل آئے احمد، حاکم وغیرہم ونمیر المسلم، احمد، ها تم، این عساکر ونمبر کےمسلم ونمبر ۸ مسلم،ابودا ؤد،تر مذي،ابن ملجه،نمبر ۱ احر، ابن الى شيبه، حاكم ،طبراني ونمبر٢٣ عاتم، طبرانی، این مردوبیه ونمبر پیم ورمنتوراین چربروتمبر ۱۳۹ بن ابی ثیبه، ابن عساكر دنمبر ١٩٧٧ كنز العمال نعيم بن

۱۷- اس سے پہلے تین باراییا واقعہ نمبر ۲ ااحمد وغیرہ۔ بین آجا ہوگا کہ لوگ تھبرا اٹھیں

ا- خروج وجال کے وقت انتھے منبر ۲۰ حاکم۔ لوّاً.. کم ہوں گے، ما ہمی عداوتیں بھیلی

۱۸ - دین بیں کمزوری آ چکی ہوگی۔ منبر۲۰ جا کم دنمبرا۳احمہ، جا کم۔

9ا- اورنكم رخصت بهور بابهوگاب نمبراسا احمد وغيره-

۲۰ - عرب اس زمانه مین کم <sup>(۲)</sup> بهون منمبرسااین ماجه وغیره به

۲۱- دجال کے آکثر چیر وعورتیں اور نمبر ۲ ااحمد وغیرہ۔

(۱) حسرت عبدالله بن عمرو بن العاص کی حدیث موقوف نمبر ۹ ۱۰ میں ہے کہ خروج د جال سى صدى ئے آغاز برہوگاالحاوى للسيوطى ۔

(۲) تعداد کے اعتبار ہے کم ہوں گے یا قوت کے اعتبار ہے۔

يېود ئ بول گے۔

۲۶ یہودیوں کی تعدادستر ہزارہوگی تمبرسا ابن ملجہ وغیرہ ونمبر ۱۶ احمر

جومرضع تلوارول ہے گئے ہوں گےاور وغیرہ۔

ان بیش قیمت دبیز کیڑے''ساج"

٣٦- دجال شام وعراق کے درمیان نمبر ۵مسلم وغیرہ ونمبر ۱۳ این ملابہ، ابو. داؤدوغير ڄاپه

- 33

سم ۔ اور اصفہان کے ایک مقام نمبر سساحد، الدرالمنثور۔ ''بېږد په' میں نمودار بوگا<sup>(۱)</sup> په

''دجال كاحليه''

٢٥- دجال جوان ہوگا (اور عبد تنمبر ۵مسلم وغيره ونمبر ١٣ ابن ملجه

العرّ ئل بن قطن کے مشابہ ہوگا)۔ وغیرہ-۲۷- (رنگ گندی اور) بال پیجدار نمبر۵ مسلم وغیره ونمبر ۳۸ طبرانی مهو برگر -

ے اور اور آ تکھیں عیب دار ہوں مبر ۳۵ احمد وغیرہ۔

(۱) حدیث نمبر۵ ونمبر۱۳ میں گزراہے کہ دجال شام وعراق کے درمیان نکلے گا،جس سے تعارض کا شبہ ہوتا ہے، کین در حقیقت کوئی تعارض ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے شام وعراق ک درمیان نظے مگراس وقت اس کاخروج نمایاں نہ ہو پھراصفہان کی بستی یہودیہ میں نمودار ہو اور دیاں پہنچ کراس کی شہرت وجمعیت میں اضافہ ہوجائے پس حدیث نمبر ۵ ونمبر۱۳ میں اس كابندائي خردج مزاد بواورجديث نمبر ٣٣ مين خروج كي شهرت - رقيع -

۲۸ - ایک (بائیں) آئکھ ہے کانا نمبرہ مسلم وغیرہ ونمبرہ اابن ماجہ نمبرے ا ها تم ونمبر ا**۳ احمه و**ها تم ونمبر ۳۵ احمد و نمبر ٣٩ حاكم كنز العمال ونمير ٣٨ طبراثی، کنژ العمال وغیربها ونمبر ۷۵ درمنتوره ابن جربيب

۲۹- دوسری (وائیس<sup>(۱)</sup>) آنکھ میں منبر ۱۳۵ احد وغیرہ ونمبر ۲ ساحا کم وغیرہ ونمبر ۴۸ طبرانی وغیره په

۵۳ احمد، ونمبر ۲۳ حاکم وغیره -

 ۳۱ جسے ہرمومن پڑھ سکے گا خواہ نمبرساابن ماجہوغیرہ ونمبراسااحمد، حاکم ونمبر ۲ ساحاتم وغيره-

۳۲- وہ ایک گدیھے برسواری کرے نمبر اس احد، حاکم ونمبر ۱۰۸ حاکم،

۳۷- نیزی سے پوری دنیا میں پھر نمبرسا ابن ماجه وغیرہ ونمبر کا حاکم جائے گا، (جیسے زمین اس کے واسطے وغیرہ ونمبر ۲۰ حاکم دنمبر اس احمد۔

ہوگا۔

مونی کھل ہوگی۔

٣٠- بيټاني برکافر (اس طرح) لکھا نمبرساابن ماجه ونمبراساحمه، حاتم ونمبر ہوگا (ک ف ر)

لكهناحا نتابهو بإندحا نتابويه

گاجس کے دونوں کا نوں کے درمیان سیوطی۔ عاليس باته كافاصله موگاب

۳۳- د جال کی رفتار با دل اور ہوا گی تنمبر۵مسلم وغیرہ۔ طرح تیز ہوگی۔

لپین دی گئی ہو)۔

(۱) جس كي تفصيل صحيح مسلم كي ايك حديث مرفوع مين حيكه "اعبود البعيس اليسسسي كسأنهَسا عِنبَةٌ طمافية " يعنى دعال دائين آئكه سه (بهي ) كانا موكا جوالكور كاطرت بابركو ابھری ہوئی ہوگی۔(مص90ج1)

٣٥- اور برطرف فساد بجيلائ گاه نمبر ٥ مسلم وغيره ونمبر ١٣ ابن مائيه

٣٧- گر ( مكه معظمه و) مدينه طيبه نمبر ١٣ ابن ماجه ونمبر ١٢ حاكم ونمبر ٢٠ ونمبر ۱۸ معمر، ورمنتور، ونمبر ۱۰۲ مجمع الزوائد،اوسططبرانی۔ نمبر٣٣ احمد، الدرالمنثور ـ

نمبر۱۳ ابن ملجه وغيره، ونمبر ۳۱ احمه، حاكم ونمبر۳۳ احمد وغيره ونمبر۴ • المجمع الزوائد،اوسططبرانی۔

نمبرسا ابن ماجه وغيره ونمبرساسا احمر، الدرالمنثور ونمبر ۲۸ درمنتور،معمرونمبر ۱۰۲ مجمع الزوائد،طبرانی۔

ا٧١ - اس وفت مدينه طيبه مين (تين) للمبرسوا ابن ماجه وغيره ونمبر ١٨ معم، زلز لے آئیں گے جو ہر مزافق مرد درمنتور۔

(اور ببت المقدس (۱) ميس داخل نه حاكم ونمبر الا احمد، حاكم ونمبر ۳۵ احمد ہو سکےگا۔

> ے۔ اس زمانہ میں مدینہ طبیبہ کے س ننا'' دروازے ہول گے۔

۳۸ - اور ( نکه معظمه و ) مدینه طبیبه ك بررائة يرفرشتول كايبره موكاجو اے اندر گھنے نہ دیں گے۔

 ۳۹ لہذا وہ مدینہ طیبہ کے باہر ( ظریب احمر میں کھاری زمین کے ختم یراور خندق کے درمیان ) شہرے گا۔ ۰۶۰ - اور بیرون مدینه پراس کا غلبه نمبر۲۰ حاکم -ہوجائے گا۔

(۱) بیت المقدس کاذ کرصرف حدیث نمبر کامیں ہے۔

<sup>(</sup>٢) بظاہر دروازول سے مرادراسے ہیں کیونکہ آ کے ای حدیث نمبر٣٣ میں ہے کہ ان سات میں سے ہر در ہے پر دوفر شتے ہوں گئے ،حدیث نمبر۱۰ میں بھی در وں ہی کا ذکر

وعورت کو مدینه سته نکال تیمینگیس

٣٢- يه سب منافقين دجال سع نمبرسا ابن ملجه وغيره ونمبرسس احمد وغيره ونمبر ١٨معمر، درمنثور \_

۳۶ - عورتیں د حال کی پیروی سب نمبر۱۰ المجمع الزوائد،طبرانی۔

ے سلکریںگا۔

مالليل كيد .

۳۴- غرض مدینه طبیبهان سے یالکل نمبرسااین ماجه۔

ماک ہوجائے گاای کتے ای دن کو

يوم نحات كهاجائ كا\_

نمبر۲۰ البجمع الزوائد،اوسططبرانی۔

۴۵- جب لوگ استه پریشان کریں

کے تو وہ غصہ کی حالت میں دالیں

أبوكار

« · فتنه رحال '

٣٦- فننه ُ دَجالِ اتنا سخت ہوگا کہ بنبرساابن ملجہ وغیرہ ونمبر ٣٨ طبرانی ،

تاریخ انسانی میں اس معد برا فتنه نه فنخ الباری۔

بھی ہوانہ آئندہ ہوگا۔

۷۲- اسی لئے نمام انبیاء کرام این سنمبرسا ابن ماجه وغیره ونمبر ۳۵ احمد

این امتوں کو اس سے خبردار کرتے وغیرہ۔

۸۸- مگراس کی جتنی تفصیلات رسول نمبر ۲۸ طبرانی ، فتح الباری -

الله علی اور نبی نے بتا تعبی کسی اور نبی نے

نہیں بٹلائیں۔

۵۰۔ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا نمبرا احمد، حاکم۔

زخيره ہوگا۔

ا۵- زمین کے بیشیدہ خزانوں کو حکم نمبر۵مسلم وغیرہ۔

دے گاتو وہ باہرنگل کراس کے بیچھیے

ہوجا نیں گے۔

۵۲- ما درزاد اندھے اور ابرص کو تنمبر ۴۳۸طبرانی، وفتح الباری۔

تندرست کردےگا۔

۵۳- الله تعالی اس کے ساتھ نمبراساحمر،حاکم۔

شیاطین بھیجے گا جولوگول سے باتیں

کریں گے۔

۵۳- چنانچەدەكسى دىيہاتى سے كہے گا نمبرساابن ماجەوغيرە-

کہ اگر میں تیرے ماں باپ کوزندہ

كردوں تو مجھے تو اینارب مان لے گا؟

دیہاتی وعدہ کرلے گا تو اس کے

ساند وشیطان اس کے مال بایک

صورت میں آ کر کہیں گے کہ بیٹا تو

(۱) قوسین کامضمون صرف حدیث تمبرسامیں ہے۔

وم ( يهلي (١) نيوت كا اور اس تمبر ١٣ ابن ماجه وغيره ونمبر ما حاكم ك بعد )خدائي كا دعوى كرے گا۔ وغيره ونمبر ٣١ احمد، حاكم، ونمبر ٢٨ طبرانی،وفتح الباری۔

اس کی اطاعت کریہ نیرارب ہے۔

۵۵- نیز دجال کے ساتھ دوفرشتے مبر۱۳۵مر، درمنثور۔

دونبیوں کے ہمشکل ہول کے جواس

ی تکذیب لوگوں کی آزمائش کے

لئے اس طرح کریں گے کہ سننے

والول كوتصديق كريته موسئة معلوم

ہول) کے۔

۵۶- جو خض اس کی تصدیق کرے گا نمبر ۱۷ حاکم وغیرہ ونمبر ۳۸ طبرانی ، فنخ

(كافر موجائے گااور) ار كے پچھلے البارى-

تمام نیک اعمال باطل وید کار

ہوجائیں گئے اور جواس کی تکذیب

كريد كااس كه سب كناه معاف

ہوجا تیں گے۔

٥٧- اس كاليك عظيم فتنه بيهوگا كهجو مبر ٥ مسلم وغيره، ونمبر ١٣ ابن ملجه

لوگ اس کی بات مان لیس گے ان کی وغیرہ۔

زمینوں میں وجال کے کہنے پر بادلوں

ے بارش ہو (تی نظر آئے) گی اور

اس کے کہنے بران کی زمین نباتات

اگائے گی، ان سے مولیثی خوب فربہ

ہوجائیں کے اور مویشیوں سے تھن

دودھ ہے بھر جائیں گے اور جولوگ

اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قبط یڑے گا اور ان کے سارے مولی گ ہلاک ہوجا نیں گے۔

۵۸- غرض اس کی پیروی کرنے نمبراساحد، حاکم۔ والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہو گئے۔

نمبر ۲۸ الجامع الصغيرللسيوطي، ابودا وُ د

۵۹- اور عیسیٰ علیه السلام کے علاوہ کوئی بھی اے قتل کرنے پر قادر نہ الطیالی ونمبر ۱۲۹ حمد وغیرہ۔ ہوگا۔

۲۰ - (نهرون اور دا دیول کی صورت نمبرسا ابن ملجه وغیره، ونمبر ۳۵ احمد

میں) اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی وغیرہ ونمبر ۳۶ حاکم وغیرہ ونمبر ۳۹ اورای آگ لیکن حقیقت میں جنت ابن الی شیبه، ابن عسا کر، کنز العمال ۔ آ گ ہوگی اور آ گ جنت۔

۲۱- جو خص اس کی آگ میں گرے نمبر ۳۹ ابن ابی شیب، ابن عساکر گا اس کا اجر وتواب یقینی اور گناه وغیرها۔ معاف ہوجا تیں گے۔

۲۲ - اور جو تخص د جال برسوره گهف نمبر ۵ مسلم وغیره ونمبر ۱۳ این ماجه

کی ابتدائی (دس") آیات پڑھ دیگا وغیرہ۔ وہ اس کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا،حتی

كەاگراد جال اسے اپنی آگ میں بھی

ڈال دیت تو وہ اس بر ٹھنڈی ہوجائے

٦٣- د حال ټلوار (يا آرپ) يه نمبر۵مهم دغيره ونمبر۳اابن ماجه وغيره

ایک (مومن) نوجوان کے دو تکڑے ونمبراساحد، حاکم۔ كريك الك الك ذال ديه گا، پھر اس كوآواز دے گا، تو (اللہ كے تمكم ے) دوزندہ ہوجائے گا۔

٣٧ - اور د جالی اس سے بوتھے گا بتا نمبرسااین ماجہ وغیرہ۔ خيرا رب كون سه؟ ده كه كا "ميرا رب الله يبيئ اورنو الله كالتمن وجال ب، بھے آج پہلے سے زیادہ تیرے د جال ہونے کا بقین ہے۔

۲۵- د جال کوائ شخص کے علاوہ کسی منبراساحمہ، حاکم۔ اور کے مارینے اور زندہ کرنے پر قدرت نەدى جائے گا۔

تمبر۵مسلم وغيره ونمبرا احد، حاكم ~

٢٧- اس كافتنه ١٠٠ جاليس روزري . گاجن میں سے ایک دن ایک سال کی برابر اور ایک دن ایک ماه کی برابر اور ایک دن ایک هفته کی برابر جوگا، باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔ ع۷- اس زمانه میں مسلمانون سیم نمبر ۱۱ احمد وغیرہ۔

تنین شہرا لیے ہول کے کدان میں سے

ایک تو دو سمندروں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا''جیرہ''(عراق)کے مقام یر اور تیسرا شام میں، وہ مشرق کے لوگوں کوشکست دیے گااوراس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جودوسمندروں کے سنگم زرہے۔

۸۷- (شهر (۱) کے) لوگ تین نمبر ۱۱ احمد ،نمبر ۵ کابن الی شیبه ،الدر المنثور ب گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

۲۹ - ایک گروه (و بین ره جائے (۲) گا نمبر ۱۲ احمد ونمبر ۷۵ ابن ابی شیبه

اور) دجال کی پیروی کرے گا، اور وغیرہ۔

طرح تین گروہ ہوجا 'میں گے، اور'

تيسرا گروه اس قريب واليے شهر ميں

منتقل ہوجائے گا جو شام کے مغربی

ایک دیہات میں چلاجائے گا۔ ۰۷- اور ایک گروه اینے قریب تمبر۱۱۱حد۔ والْے شہر میں (۲) منتقل ہوجائے گا، پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا اس میں بھی لوگوں کے اس

(۱) (۲) توسین کامضمون صرف حدیث نمبر ۱۲ میں اور باقی مضمون نمبر ۱۷ ونمبر ۷۵ دونوں حدیثوں میں ہے۔

(۳) حضرت ابن معود کے اثر (حدیث نمبر ۷۵) میں ہے کہ تیسرا گروہ ساحل فرات کی طرف نکل جائے گاجو د خال ہے جنگ کر اگا۔ ابن الی شیبہ و نمیرہ۔

حسه میں ہوگا۔

۱۶- بہاں تک که مؤمنین اردن <sup>(۱)</sup> د بیت المقدی میں جمع ہوجائیں گے۔ ۲۳ حاکم۔ ٢٧- اور وجال شام بين ( فلسطين منبر٣٣ احمد، ابن ابي شيبه، الدرالمنثور ك ايك شهرتك) بنتي جائع كا (جو باب لديروا تع موگا)۔

> ٣٥- اورمسلمان "افيق" نامي كهائي کی طرف سمٹ جائیں گے، یہاں ہے وہ اپنے مویثی چرنے کے لئے تبیجیں گے جوسب کے سب ہلاک

> > ہوجا کیں <sup>(۲)</sup> گئے۔

سى ١- بالآخرمسلمان (بيت المقدى نمبر ٢٠ عاكم، ونمبر ١٨ جامع معمر، کے ) ایک پہاڑ رمحصور ہوجائیں درمنثور۔

تمبرساابن ماجه دغيره ونمبريما حاتم نمبر

ونمبر ۱۸ جامع معمر بن راشد، ورمنتو ر ـ

نمبرا ااحدوغيره به

(۱) ابن مسعودٌ کی حدیث موقوف نمبر ۵۷ میں ہے کہ 'شام کی بستیوں میں جمع ہوجا کیں کے (ابن الی شیبہ) اور قبار اُ کے اڑ (عدیث نمبر۱۱۳) میں ہے کہ ' شام میں جمع ہوجا کیں کے۔ (تعیم بن حماد ، الحاوی ) یا در ہے کہ اصل ملک شام اردن اور بیت المقدس پر بھی مشتمل تھا جبیبا کہ حصہ دوم کے حواثی میں ہم تفصیل ہے لکھ کیکے ہیں لہٰذاا حادیث میں کوئی تعارض

(۲) نیز ابن مسعود کی حدیث موقوف نمبر ۵۷ میں ہے کہ شام کی بستیوں میں جمع ہونے کے بعد مسلمان ایک دسته د جال کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجیں سے جس میں ایک شخص بھورے یا چتکبرے گھوڑے پر سوار ہوگا، یہ پورا دستہ شہید کرویا جائے گا۔کوئی بھی زندہ نہ (ابن الي شيبه وغيره) لوئے گا۔

20- جس كا نام "جيل الدخان" نبراسواحد، حاكم \_

یراؤ ڈال کر) مسلمانوں (کی ایک جامع معمر، درمنثور ونمبر۵۱۱۱ لحاوی۔ ابو جماعت) کامحاصرہ کر لے گا۔

22- بیماصره سخت موگار نمبراسواحد، حاکم <u>مبراسواحد، حاکم ب</u>

مشقت (اور فقر (۱) وفاقه) میں مبتلا ونمبر اسل احمر، حاکم ونمبر ۱۱۵ الحادی، ہوجائیں گے۔

تانت جلا کرکھائیں گے۔

۸۰ دجال آخری بار اردن کے نمبر۲۳ حاکم۔ علاقه مین "افتن" نامی گھائی برنمودار ہوگا اس وقت جو بھی اللہ اور پوم آ خرت برایمان رکھتا ہوگا وادی اردن ين موجود موگا، وه ايك تهاكي مسلمانوں توتل کردیے گا، ایک تہائی کو شکست دے گا، اور صرف ایک تہائی مسلمان ہاتی بجیں گے۔

۲۷- اوردچال (بہاڑ کے دامن میں نمبر۲۰ حاکم ونمبرا۳ احد، حاکم ،نمبر ۲۸

۸۷- جس کے باعث مسلمان سخت نمبر ۱۱ احمد وغیرہ ،نمبر ۱۷ احاکم وغیرہ، كتاب الفتن لا بي تعيم \_ 9 ے حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کی نمبر ۱۲ احمد وغیرہ ونمبر ۱۵ الحاوی ، ابو

<sup>(</sup>۱) قوسین کامضمون صرف حدیث نمبر ۲ اونمبر ۱۵ میں ہے۔

۱۸- (جب محاصرہ طول کینچ گا تو نمبر ۲۰ عاکم ونمبر ۳۱ ماکم دغیرہ ونمبر مسلمانین کاامیر (۱) ان سے کیے گا کہ ۸۸ معمروغیرہ - (اب کس کا انتظار ہے) اس سرکش سے جنگ کرد (تاکہ شہادت یافتے میں سے جنگ کرد (تاکہ شہادت یافتے میں ہوجائے) جنانچ سب لوگ پخت عہد کرلیں گے کہ جنانچ سب لوگ پخت عہد کرلیں گے کہ موج ہوتے ہی (نماز فجر کے بعد) دیال سے جنگ کریں گے۔

«نزول عيسى عليه السلام"

۸۲- وه رات بخت تاریک ہوگی۔ نمبر ۲۸ معمروغیره - ۸۲ میں اور لوگ جنگ کی تیاری نمبری سلم - ۸۳ کررہے ہوئی۔ کررہے ہوئی کے ۔

سم ۸- سرمت کی تاریکی میں احلی کا میں احلی میں احلی میں احلی کی تاریخی میں احلی کی تاریخی میں احلی کی تاریخی میں احلی کی تاریخی کی تاریخی کی اور سے گی ( کوئیم ارا

فریا درس آ پہنچا<sup>(۱)</sup>) لوگ تعجب ستے کہیں گے'' بیرتو تمسی شکم سیر کی آواز

<sup>(</sup>۱) بینی امام مہدی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے امیر وہی ہول کے جبیبا کہ آ گے آ ئے گا اور چیچی گذراہ ہے دفیع ۔ (۲) توسین کامضمون صرف حدیث نمبر ۱۱ امیں ہے۔

۹۱ ونمبر ۹۸، که وه عیسلی علیه السلام کے آسان براٹھائے جانے کے بارے

۸۵- غرض (نماز فجر کے وقت) از حدیث نمبر ۱ تا نمبر ۱۱۱ (علاوہ حضرت عبینی علیه السلام نازل حدیث نمیر۷۲ ونمبر۷۸ ونمبر۸۸ تانمبر ہوجا ئیں گے۔

میں ہیں)۔

۸۲- نزول کے دفت وہ اپنے دونوں نمبر ۵مسکم ہاتھ دوفرشتوں کے کا ندھوں پررکھے ہوئے ہوں (۲) گے۔

## « حضرت عيسى عليه السلام كاحليه "

٨٥- آپ مشهور صحابي حضرت عروة نمبر المسلم، احمد، حاكم وغير جم ونمبر ٩٧ حبان، ابن جر رنمبر ۱۵ احد ـ

بن مسعودٌ کے مشابہ ہول گے (۳) ۔ درمنثور، ابن جربر۔ ٨٨- قد وقامت درميانه، رنگ سرخ نمبر ۱۰ ابودا وُد، ابن ابي شيبه، احد، ابن

وسفير

(۱) حضرت کعب احبار کے اثر (حدیث نمبر ۱۱۵) میں ہے کہ ' بس لوگ نظر دوڑ ائیں گے تو ان کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی ۔ نعیم بن حماد ، الحادی للسیوطی ۔

(٣) نیز ابن زید کے اثر (حدیث نمبر ۹۷) میں بیجی ہے کہ اس وقت آپ کہولت کی عمر مين مول كر القول تعالى: "وَ يُكلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلاً"، درمنتور، ابن جرير

<sup>(</sup>٢) كعب احبار كار (حديث نمبر١١١) ميس هيك أن آب كوايك باول في الهاركها موكا اور اینے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ تاریخ ومثق ابن عساكر\_

٨٩- ادر بال (شانون تک تھیلے مبرواابوداؤدوغیرہ مع حاشیداز بخاری

ہوئے) سید تھے(۱) صاف اور چیکدار دنمبر ۱۵احمد۔ ہوں کے جلیے عسل کے بعد ہوتے

- المالي المالي

نمبر ۵ مسلم وغيره ونمبر ۱۵ وتمبر ۱۰۵ الحادي، ابوعمرو الداني ونمبر ١١٣ تاريخ مثق نمبر ۲۸ معمروغیره۔ نمبر۵مسکم وغیره ونمبر•اابودا وّ د ونمبر۵ا

۹۰- سر جھکائیں کے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے میکییں گے (ما میکنے (۲) ہو ہے معلوم ہول گے )۔ ١٥- جسم يرايك زره ۹۲- اور ملکے زرد رنگ کے دو كير سه (٢) بول گه-

تمبر۲۹ دیلمی په ۹۳- جس جماعت بین آب کا نزول ہوگا، وہ ای زمانہ کے صالح

ا کیپ جا در ہوگی د وسرا تہبند۔ تاریخ دمثق ابن عسا کر۔

(۱) مجيم مسلم كتاب الايمان كى ايك عديث مين به "عيسي جَعْدٌ مَوْبُوعٌ" يعني عيلى علیہ السلام کے بال گفتگریا لے ہیں ،اورا کٹر احاد بیث میں ہے کہ سید سے (سَبِظٌ ) ہول گے۔ دونوں قشم کی صدیثوں میں تطبیق علامہ نو دی رحمۃ اللہ علیہ نے میہ بیان کی ہے کہ جہال سیدھا (سبط) فرمایا و ہاں مرادیہ ہے کہ زیادہ ج دارنہ ہوں کے اور جہاں چے دارفر مایا اس سے مراد یہ ہے کہ بالکل سیدھے بھی نہ ہوں گے جس کا حاصل ہے ہے کہ بال نہ بہت رہے دار ہول کے نه بالكل سيد هے بلكة مى قدر تھنگريا ہے ہوں كے (شرح نووى مع سيح مسلم ج اص ٩٩) \_ (٢) روایات دونول طرح کی بین، قوسین کامضمون صرف حدیث نمبر ۱۵ ونمبر ۱۰ بیل (٣) كعب احبارٌ ك اثر (حديث نبر١١٧) ميں يبھى ہے كہ وہ كپڑے ملائم ہوں گے،

ترین آٹھ سومرد اور خار سوعورتوں پر مشتمل ہوگی۔

۹۴- ان کے استفسار پرآپ اپنا شمبر ۲۸معمروغیرہ۔

تعارف کرائیں گے۔

90- اور د جال سے جہاد کے بارے نمبر اس احد، حاکم ونمبر ٦٨ درمنثور، میں ان کے جذبات وخیالات معلوم مستمعمر۔

فرمائیں گے۔

۹۲- اس وقت مسلمانوں کے امیر ممبر مع حاشیہ وتمبر ۱۰ الحاوی امام مہدی ہوں گے۔

للسيوطي، واخبار المهري لا بي نعيم ونمبر ۱۰۵ الحاوی ابو عمرو الدانی وتمبر ۱۱۲ الحاوي، ابوتيم \_

عهر عن كا ظهور نزول عبيلي عليه منمبر ٢٥ نسائي، ابونعيم، حاكم، كنز العمال ونمبر ٦٦ مشكوة رزين ونمبر١١٢ الحاوى للسيوطي \_ابونغيم \_

السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔

# "مقام نزول، وقت نزول اورامام مهدی<sup>۳</sup>

۹۸ - حضرت عبيلي عليه السلام كالمنمبر ۵مسلم وغيره مع حاشيه ونمبر ۲۰۰ نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مطبرانی ، ابن عسا کر ، ونمبر ۴۸ التاریخ منارے کے پاس (یا بیت المقدس (۱) الکبیرالبخاری، تاریخ ابن عسا کرالخارہ

(۱) بیت المقدس کی صراحت صرف حدیث نمبر۵۰ امیس ہے اور حدیث نمبر۵ ونمبر ۳۰ ونمبر ۵۲ میں صراحت ہے کہ نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس ہوگا ہوسکنا ے کہ آسان سے نزول تو دمشق کی مشرقی ست میں سفید منارے (باقی الگلے صفحہ یر )

دنمبر۵۰۱۱ لحاوي ، ابوعمر دالداني ونمبر • ۱۱ میں امام مہدی کے یاس) ہوگا۔ الحادي تعيم بن حماوب

تمبرسا ابن ماجه، ونمبر ٤٠ الحاوي، ابو عمروالدانی دنمبر۵۱۱الحاوی،ابونتیم په

تنمبر بمسلم وتمبرساا ابن ملتبه وتمبير ١١٥ الحاوىللسيوطى ابونعيم \_

۱۰۱۱- امام (مهدی) حضرت عیسی نمبرسامسلم، احدونمبرسااین ماجه، نمبر ۱۷ اخبارالمهدى لا في نعيم ونمبره • االحاوى ، سنن ابي عمرو الداني ونمبر ٢٠١١ ابو بعلي ونمبر ٤٠ اسيوطي \_ابوعمر والداني \_

نمبرسامسكم بنمبر ٢ ااجد ونمبره ٠ اسيوطى ٠ ابدنعيم دنمبر ١٠٥ سيوطي، ابوعمرو الداني ونمبر۲ • اابولیعلی۔

مبرسااین ماجه ونمبراسا احد، حاکم به

99- اس وقت امام (مبدى) نماز نجريدُ هانے كے لئے آگے بره عے ہول گئے۔

۱۰۰~ اور نماز کی اقاست ہو چگی

عليه السلام كوامامت كي لي بلائين احمد نمبرا الاحد، حاكم ونمبر ١٠ الحادي، کے مگروہ انکار کریں گے۔

> ۱۰۲- اور قرما ئيس كي كه (بيراس امت کا اعزاز ہے کہ) ای کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔

> ۱۰۳- جنب امام مهدی (مهدی) البیجیے ہٹنے لگیں گے تو آپ (ان کی

(بقید صفحه گذشته) کے پاس ہی ہومگر اخیر شب میں آپ بیت المقدس کے محصور مسلمانوں کے پاس پہنچ جائیں جہاں امام مہدی بھی ہوں گے دوسری متعدد احادیث ہے بھی اس کی تائد ہوتی ہے جن کی تفصیل کا بہاں موقع نہیں اور حدیث نمبر واامیں ہے کہزول امام مہدی کے پاس ہوگاایں میں مقام کا نام ندکورنہیں۔اور کعب احبارؓ کے اثر نمبر ۱۱ میں ہے کہ نزول رمثق کے مشرقی دروازے برسفیدیل کے پاس ہوگا، تاریخ دمثق ابن عساکر۔

پشت یر ہاتھ رکھ کر) فرمائیں گے کہتم ہی نمازیڑھاؤ۔

تمہارے لئے ہوچکی ہے۔ ۱۰۵- چنانچه اس وقت کی نماز امام نمبر ۲ بخاری ومسلم مع حاشیه نمبر ۱۱۳ بن

مہدی ہی بڑھا تیں گے۔

ان کے بیجھیے پڑھیں گے۔

۱۰۴- کیونکه اس نماز کی اقامت نمبرسااین ملجه نمبر ۱۰۷ الحاوی، ابوعمرو الداني ونمبر۵۱۱۱ لحاوي، ابوتعيم \_ ماحبه، وتمبر۲ ااحمه ونمبر۵۱۱۱ لحاوي، ابونعيم ۱۰۲- اور حضرت عيسي عليه السلام بھي نمبر اله كنز العمال، ابونغيم ونمبر ١٠٧ الحادي، ابوعمر والداني ونمبير • ١١ الحاوي، نعيم بن حماد ونمبر ١١١ الحاوي، ابن ابي

۱۰۷ - اور رکوع سے اٹھ کر ' دسمع اللہ نبر ۲۴ ابن حیان ، مجمع الزوا کد ، سعامہ

لمن حمدہ'' کے بعدیہ جملہ فرمائیں شرح شرح وقایہ۔ ك\_ "قتل الله الدجال واظهر المو منين<sup>(۱)</sup>،

''وجال سے جنگ''

۱۰۸- غرض نماز فجریه فارغ ہوکر نمبر۳۱۱بن ماجہ۔ حضرت عيسى عليه السلام دروازه ، کھلوائیں گے جس کے پیچے دجال ہوگا، اور اس کے ساتھ ستر ہزار سلح یبودی ہوں گے۔

(۱) اس کی تشریح حصہ دوم میں حدیث نمبر۲۴ کے حاشیہ پر ملاحظہ فر ما کیں۔ رئیع

۱۰۹- آی ہاتھ کے اشارہ سے نبر۲ ساحاکم،ابن عساکر۔ فرما نیں کے کہ میرے اور دجال کے ورميان عيمن جاؤ

و يمض بي ال طرح تُقلني سكَّ مًا جيب نبر ١٦ احمد، نمبر ١٦ احمد، عالم ونمبر ٣٣ یانی میں نمک گھلتا ہے (یا جیسے دانگ ابن ابی شیبہ کنز العمال، نمبر ۲۲ هاتم ،ابن عسا كردنمبر ٢٨معمر\_

• اا- وجال حضرت عيسي عليه السلام كو نمبر يمسلم ونمبر ١١ ابن ماجه نمبر ١١ احمد ، اور چر بی پیملتی ہے)۔

ااا- ای دفت جس کافریرعیسلی علیه نمبرهمسلم\_ الملام کے سانس کی ہوا پنتی گی مرجائ گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائیگی و ہیں تک سانس پینچے گا۔

۱۱۲- مسلمان بہاڑ ہے اتر کر دجال نمبر ۱۸معمروغیرہ۔ کے کشکر پر ٹوٹ برمیں کے اور بہودیوں پر ایبا رعب چھائے گا کہ ڈیل ڈول والا یہودی تلوار تک نہاٹھا

مككا

نمبرا۲ حاتم ،الدرالمنثور تمبرهااابن ملجبه

۱۱۳- غرض جنگ ہوگی۔ ١١٠- اور دجال بها گ کھر اہوگا

‹ قَتْلُ دِ حِالِ اورمسلمانوں کی فنخ ''

" ١١٥- حضرت عيسلي عليه السلام ال كالمنبر ٥ مسلم وغيره ونمبر ٢ مسلم، احمد،

حاتم وغير جم ونمبرا الاحد، حاتم نمبر اابن ماجه -

نمبر يمسلم ونمبر ١٢ احد بثمبر ٢ ااحد -

نبره تا نبر کنبر ۱ ابوداود، ونبراا ترندی، احمد، ونبرسا ونبر ۱ ااحمد ونبر ۲ ا هاکم، نمبر ۱۳ و نبرسا احمد، ابن ابی شیبه، ونبر ۱۳ ابن ابی شیبه، کنز العمال ونبر ۱۳۸ طبرانی، فتح الباری ونمبر ۵۵ ونبر ۱۲ درمنثور طبرانی ونبر ۱۸ معمر، ونبر ۵۷ ابن ابی شیبه، ونبر ۱۸ معمر، جریر ونبر ۵۷ ابن ابی شیبه، ونبر ۱۸ ابن جریر ونبر ۵۷ ورمنثور، ابن جریر، ونبر مهر ۱ درمنثور، ونبر ۱۰۸ ها هاکم، الحاوی ونبر ۱ درمنثور، ونبر ۱۰۸ ها هاکم، الحاوی ونبر ۱ درمنثور، ونبر ۱۰۸ ها هاکم، الحاوی

تعاقب کریں گے۔ ۱۱۶- اور فرمائیں گے کہ میری آیک نمبر اابن ملجہ۔ ضرب تیرے لئے مقدر ہوچکی ہے جس سے تو پہنیں سکتا۔

> 211- اس وقت آپ کے پاس (دو زم کوار سی اور) ایک حربہ ہوگا۔ ۱۱۸- جس سے آپ دجال کو (باب لد (۱) پر) قتل کردیں گے۔

١١٩- پاس بي ''افيق نامي گھاڻي'' نمبره ١١٩ بن الي شيب

(۱) لدّ فلسطین کا کیک مقام ہے جس کی تعبین متنداحادیث مرفوعہ میں کی گئی ہے بیہ مقام آئ کل یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور یہاں نام نہا داسرائیلی حکومت کا ایک ایر پورٹ بھی ہے۔ رفع۔

۱۲۰- حربداس کے سینہ کے بیجوں نے مبر ۱۲احد

لگےگا۔

۱۲۱- ادر عیسی علیدالسلام اس کا خون نمبر مسلم

جو آب کے حربہ پر لگ گیا ہوگا،

مسلمانوں کودکھا تیں گے۔

۱۲۲- بالآخر وجال کے ساتھی نمبر۱۳ ابن ملجہ، نمبر ۱۲ احد، نمبر کا

(بېود يون) كوننگست ، موحائے گي ـ

حاكم، ونمبر٣٠ حاكم، ونمبر٣١ احد، حاكم ونمبر ۱۲۲۷ مسلم، ابن ابی شیبه، کنز العمال ۱۳۲۰ ابن ابی شیبه دنمبر ۳۶ هاکم، کنز

۱۲۳- ادران کومنلمانو (چن چن کر) نمبرسااین ملبه ونمبر اساحد، حاکم ونمبر

فلل كريس كي-

العمال\_

۱۲۴- تحسی بهودی کوکوئی چیزیناه نه نمبرسااین ماجه،نمبر۱۱ احمد وغیره ـ

۱۲۵~ حتیٰ که درخت ادر پیخر بول خمبر۱۳۱ بن ماجه نمبر۱۷ احمه، نمبر ۱۲ احمه،

الهيس سے كه يه (مارے بيھيے) كافر نمبر كاحاكم ،نمبر الا احد، حاكم ،نمبر الا (بہودی جھیا ہوا) ہے (آ کراسے قبل مسلم، ابن ابی شیبہ۔

برایمان کے تئیں گے۔

۱۲۷- باقی مانده تمام اہل کتاب آپ نمبرا بخاری ومسلم،احمد،نمبر، احمد،نمبر ۲ بے درمنثور، حاتم تانمبر ۸ بے ابن جربر وغيره ونمبر • ٨ درمنثور، ابن المنذر، و نمبر ۸۱ عبر الرزاق، عبد بن حميد،

درمنثو رونمبر۲۸ تانمبر۸۸ این جربرونمبر۰ ۸۵ در منثور، ابن الي حاتم ونمبر ۱۰۰ درمنتور ـ

۱۲۷ - عیبلی علیهالسلام (اورمسلمان) نمبرا بخاری مسلم، احمد، ونمبر ۱۴ احمد، و خز پر کوفتل کریں گے (اورصلیب تو ژ نمبر۱۱ ابوداؤد، ونمبر۱۱ ابن ماجه، ونمبر۱۵ احد، ونمبر٣٦ حاكم ، كنز العمال نمبر ٧٤ در منثور،الطبر انی۔

د س<sup>(۱)</sup> گے )۔

۱۲۸- پیر آپ کی خدمت میں نمبر۵سلم وغیره-اطراف واکناف کے لوگ جو دجال (کے دھوکہ فریب) سے نیچے رہے ہوں گے حاضر ہول گے اور آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلا ساوسلی دیں گے۔

۱۲۹- پھرلوگ اینے اپنے وطن واپس سنمبر۱۱۴هه پ ہوجا ئیں گے۔

آپ کی خدمت و صحبت میں رہے گی۔

مقام فج الروحاء مين تشريف لي عساكر، كنزالعمال-

۱۳۰- مسلمانوں کی ایک جماعت نمبر ۱۳۰ الدرالمنثوروا کیم التر مذی-

اس حضرت (۲)عیسی علیه السلام نمبر ۱۳ مسلم، احمد، حاکم ونمبر ۱۰ ابن

(۱) لین نصرانیت کومٹا کیں گے۔ (۲) اس کے اورا گلے واقعہ کے بارے میں صراحت نہیں ملی کہ یہ یا جوج ماجوج سے واقعہ ت يملے مول كے مابعد را فع ـ

جائيں گے، وہال ہے جج پاعمرہ (بالا) دونوں) کریں گے۔

١٣٢- اوررسول التعليق كيروضه نبرم حاكم ونمبر١٢ مجمع الزوائد، روح

اقدس پر جا کرسلام عرض کریں گے اور المعانی ،عند قولہ تعالیٰ 'و خاتم انبیین '' آب ان کے سلام کا جواب دیں

"ياجوج ماجوج"

۱۳۳- لوگ امن وچین کی زندگی نمبر ۱۰۸م اما کم ،السیوطی فی الحادی به

بسركررب مول كے كه ياجوج ماجوج کی د بوارٹوٹ جائے گی۔

۱۳۴- اور یا جوج ماجوج نکل پڑیں نمبر۵مسلم وغیرہ، ونمبر۸مسلم، ابوداؤد،

ترمذي، ابن ماجه وآبيت قرآنيه برحاشیه حدیث نمبر ۸ ونمبر۲۳ طبرانی، عاتم ونمبر۲ ۲ حاتم ،ابن عسا کر، ونمبر ۵ که این ابی شیبه نمبر ۵ سلم دغیره به

۱۳۵- الله تعالیٰ کی طرف سے نمبرهمسلم وغیره۔ حضرت عيسى عليه السلام كوتكم بموكا كهوه مسلمانوں کوطور کی طرف جنع کرلیں ، كيونكه بإجوج و ماجوج كا مقابله سي کے بس کا نہ ہوگا۔

(۱) يولفظ صرف حديث فمبرا مين بين بوسر فوج ب-.

۱۳۷- یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد مشمبر۵مسلم وغیرہ ونمبر۱۳ احمہ۔

میں تیزی سے نظیں گے کہ ہر بلندی

ہے پیسلتے ہوئے معلوم ہول گے۔

۱۳۷- وه شهرول کوروند ڈالیں گے نمبر۱۱۴مدوغیره ونمبر۵ کابن الی شیبہ

زمین میں (جہاں پہنچیں<sup>(۱)</sup> گئے) وغیرہ ونمبر ۱۰۸ حاتم ،الحاوی۔

تباہی محادیں کے اور جس یانی یہ

گذریں گے اسے بی کرختم کردیں

۱۳۸- ان کی ابتدائی جماعت جب نمبر۵مسلم وغیره ونمبر۲۳ حاکم، ابن

بحيره (طبريه) يرگذرے گي تواس كا عساكر۔ بورایانی بی جائے گی اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزریں گی تو اسے دیکھ کر کہے گا۔" یہاں بھی یانی ( کااثر) تھا''۔

١٣٩- بالآخر ياجوج ماجوج كهيس نمبر٢٣ حاكم، ابن عساكر

کے کہ اہل زمین برتو ہم غلبہ یا چکے ، آؤ

اب آسان والول سے جنگ کریں۔

۱۴۰- حضرت عیسی علیه السلام اوران نمبرهمسلم وغیره-

کے ساتھی اس وقت محصور ہول گے

جہاں غذا کی سخت قلت کے ماعث

(۱) توسین کامضمون صرف نمبر ۱۲ میں ہے۔'

لوگوں کو ایک پیل کاسرسو دینار ہے

بهترمعلوم ہے۔

" باجوج ماجوج كى بلاكت"

الاا- لوگول کی شکایت برحضرت نمبر۵مسلم وغیره ونمبر۱۱۱ احد .

عیسی علیہ السلام یاجوج ماجوج کے

لتے بددعا فرمائیں گے۔

۱۳۲- پس الله تعالی ان کی گردنوں مسلم وغیرہ ونمبر ۳۶ حاتم ، ابن

(ادر کانوں) میں ایک کیڑا (ادر حلق عساکر، ونمبر ۱۰۸ حاتم البیوطی فی

میں ایک پھوڑا) نکال دے رتاہے الحاوی۔

١٢٣- جس سيدسب سيمسم يوس تمبرهمسلم وغيره-

حاثين شكير

ہوجا تیں گئے۔

۱۳۳ - اور وه سب (دفعةً) بلاك تمبر۵مهم وغيره، وتمبر۱۳ احر، وتمبر۳ حاكم، ابن عساكر ونمبر ١٠٨ عاكم، السبوطي في الحاوي \_

۱۳۵- اس کے بعد حضرت عیسی علیہ منمبر۵مسلم وغیرہ ونمبر۱۴۵ احمد، ونمبر۱۰۸

· السلام اور ان کے ساتھی زمین (۱) پر حاکم ،السیوطی فی الحادی۔

اتریں کے مگر یوری زمین یاجوج

ماجوج کی لاشوں کی ( پیکناہٹ اور )

بدبوسے بھری ہوگی۔

۱۴۷- جس سے مسلمانوں کو تکلیف نمبر ۳۷ جاتم، ابن عساکر دنمبر ۱۰۸

(۱) کوه طوریته په رانع

حاكم وغيره۔

١٧٧- تو حضرت عيسلي عليه السلام تمبر ٥ مسلم وغيره ونمبر ٨٠ احاكم وغيره-

۱۳۸ - بیس الله تغالی (ایک ہوااور) نمبر ۵مسلم وغیرہ ونمبر ۲۳۷ حاتم ، ابن لمی گردنوں والے (بڑے بڑے) عساکروغیرہا،ونمبر۸٠احاکم وغیرہ۔

۱۳۹ - پھر اللہ تعالی ایسی بارش نمبر۵مسلم وغیرہ ونمبر۴ااحد۔

١٥٣- چنانچه آپ قرآن وحدیث نمبر ۳۸ طبرانی وغیره ونمبر ۵۵ الانثاعة

(اوران کے ساتھی) دعاکریں گے۔

یرند ہے بھیج دیگا جوان کی لاشیں اٹھا کر

(سمندر میں اور) جہاں اللہ حاہے گا

بھینک دیں گے۔

برسائے گا جو زمین کو دھوکر آئینہ کی

طرح صاف کرد گی۔

• 10- اور زمین اپنی اصلی حالت پر نمبره مسلم وغیره -

ثمرات وبركات سے بھرجائے گی۔

« حضرت عبيه عليه السلام كى بركات '

ا ۱۵ - دنیامیں آپ کانزول (وقیام) نمبرا بخاری مسلم،نمبر ۱۳ احمد، ونمبر

امام عادل اور حاتم منصف کی حیثیت ۲۸ طبرانی ، کنزالعمال -

ہے ہوگا۔

۱۵۲- اوراس امت مین آپ رسول نمبر ۲۵ درمنتور ،طبرانی

الله عليه عليه كفليفه مول كه-

ابوالشخ ابن حیان۔

(اور اسلامی شریعت کا پرخود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلا کیں گے۔

نمبر ۱۲ احمد، ونمبر ۲۳ ابن حبان ، بزار، مع حاشیه به

۱۵۴- اور (نمازول<sup>(۱)</sup> میں)لوگول کی امامت کریں گئے۔

نمبر ۱۸ کنز العمال، در منتور دنمبر ۱۹ ابن الی شیبه، حاکم، حکیم نزندی، در منتور، ونمبر ۱۲ نسائی، نار بخ حاکم ابونعیم، ابن عساکر وغیر بهم ونمبر ۱۳ کنز العمال، حلیة ابی نعیم ونمبر ۲۵ در منتور، ابن جریر، ونمبر ۲۸ مشکلوة، در زین ب 100- آپ کانزول اس است کے آخری دور میں ہوگا۔

نمبر•اابوداؤد، درمنثور ـ نمبر۳۳ احمد نمبر ۵۳ مرقاة الصعود نمبر ۵۵

۱۵۲- اور نزدل کے بعد دنیا میں عالیس سال قیام کریں گے۔

الاشاعة ب

نمبره المحنز العمال به الونعيم

۱۵۷~ اسلام کے دورِ اول کے بعد پیاس امت کا بہترین دور ہوگا۔

١٥٨- آب نيكساتهيول كواللدتعالى ، نمبر ٩ نسائى، احمر، المخاره، اوسط

(۱) اس کی صراحت صرف حدیث نمبر ۲ میں ہے، البتذابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کے اثر (حدیث نمبر ۲۰۰۰) میں بیصراحت بھی ہے کہ آپ نمازیں اور جمعہ بڑھایا کریں گے۔ ابن عساکر، وکنز العمال اور کعب احبار ؓ کے اثر (حدیث نمبر ۱۵ میں بیفصیل بھی ہے کہ نزول عیسی علیہ السلام کے وقت کی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے اور بعد میں امامت حضرت عیسی علیہ السلام کیا کریں گے۔ نعیم بن حماد۔

جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ طبرانی ۔ ۱۵۹- اور جولوگ اپنا دین بیانے نمبر۵۲ کنز العمال نعیم بن حماد۔ کے لئے آ یہ سے جاملیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہول گے۔

١٦٠- اس زمانه مين اسلام كے سوا تمبر ١٠ ابوداؤد، درمنثور، نمبر ١٣ ابن دنیا کے تمام ادیان و مذاہب مٹ ماجہ، تمبر ۱۵ احمد، وتمبر ۸ عبدالرزاق، جائیں گے اور دنیا میں کوئی کا فریاقی نه عبد بن حمید، نمبر ۸۵ درمنثور، ابن ابی رےگا۔

۱۲۱- جهادموقوف بوجائے گا(۱) منبرابخاری مسلم۔ ١٦٢- اور نه خراج وصول كيا جائے تبريم احمد \_6

۱۶۳-ندجزيه

حاتم\_

نمبر • اابودا ؤد، ونمبر ًااابن ماجه، ونمبر ۱۵ احد دنمبر ۳۷ حاکم دنمبر ۲۷ درمنثور، الطبر اني، مجمع الزوائد ..

١٦٣- مال وزرلوگوں میں اتنا عام نمبرا بخاری ومسلم وغیرہما ونمبر ١٩ احمد

کردیں گے کہ مال کوئی قبول نہ کرے ۔ دنمبر۱۱۲بن ملجہ۔

(۱) کیونکہ کوئی کا فرہی ہاتی نہ ہوگا جس سے جہاد کیا جائے یا جزید وخراج وصول کیا جائے۔ ر قبع۔

(۲) ابن معود رضی اللہ عنہ کے اثر (حدیث نمبر۵) میں ہے کہ لوگ ان کی بدولت دوسروں ہے مستغنی ہوجا کیں گے،ابن عساکر، گنز العمال۔ كردياجات كاب

۱۲۲- اورلوگ ایک سحیده کود نیا و ما فیها نیم را بخاری مسلم ـ

سے زیادہ پیند کریں گے۔

۱۶۷- هرفتم کی دینی و دنیوی برکات نمبره مسلم وغیره به نازل ہوں گی(۱)۔

حاليگي۔

۱۲۹- سات سال تک کسی بھی دو کے نمبر ۲ مسلم،احمد ، کنز العمال ، درمنثور۔ درمیان عداوت شه یائی جائے گی۔

• ۱۷- سب کے دلوں ہتے ( بخل ) نمبراونمبر اسلم وغیرہ ونمبر ۱۳ ابن ملجہ · وكيبنه اور بخض وحسد نكل جائے گا۔ وغيره ونمبر ٢٥ كنز العمال ، ابونعيم په

نە بىمار ہوگا ـ

۲۷۱- ہرز ہر بیلے جانور کا زہر نکال لیا ، تمبر ۱۳۱۳ن ماجہ وغیرہ۔

جاستة كار

ساء- سانب (اور بچهو) بھی کسی نمبرسا ابن ماجه وغیره ونمبر ۵۲ کنز ایذانه دیں گے۔

السيوطي ـ

۱۶۸ - بیدری دنیا امن وامان سته بهر منمبرسااین ماجه وغیره ونمبر۵ااحد، ونمبر ۲۷ طبرانی وغیره ۱

ا ١١- عاليس سال تك نه كوئي مريكًا نمبر ١٠٠م أم ، سيوطي في الحاوي -

العمال، ابو تعيم، ونمبر ١٠٨ حاتم،

(۱) ابو ہریرہ کے اثر (حدیث نمیر ۲۰) میں ہے کہ وعیسی علیدالسلام طلال اشیاء کی فراوانی کردیں گے(ابن ساکر، گنز العمال) یعنی ان کے زمانہ میں حلال اشیاء کثریت سے پیدا ہوں گی ۔رفع ۱۵- یچسانیوں کے ساتھ کھیلیں نمبر ۱۵ احمد۔ گے۔

ے۔ ۱۷۵ - بیماں تک کہ بچہ اگر سانپ نمبرساابن ماجہ وغیرہ۔

کے منہ میں بھی ہاتھ دیگا تو وہ گزند نہ

يهنجا يرگا-

۰ ۲۷۱ - درند ہے بھی کسی کو پچھ نہ کہیں نمبر ۱۰۱۳ مان ماجہ وغیرہ ونمبر ۱۰۸ حاکم، السیوطی فی الحادی۔

ے ا۔ آدمی شیر کے پاس سے نمبر ۱۵کنز العمال ، ابونعیم۔

گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے

-6

۱۷۸- حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے نمبرسااابن ماجہ دغیرہ۔ دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے پچھ نہ

-15-2

149- اونٹ شیروں کے ساتھ چیتے نمبر ۱۵احد۔

گاپوں کے ساتھ اور بھیڑ بیئے بکریوں

کے ساتھ چریں گے۔

۱۸۰- بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا سنمبرسوا آبن ملجہ۔

رہے گا جیسے کتا ربوڑ کی حفاظت کے

لئے رہتا ہے۔

۱۸۱- زمین کی پیداواری صلاحیت نمبر۵ کنزالعمال، ابونعیم-اتنی بڑھ جائے گی کہ نیج کھوس پھر میں

بھی بویا جائے گا تواگ آئے گا۔ ۱۸۲- ہل چلائے بغیر بھی ایک مد نمبر ۱۰۸م، السیوطی فی الحاوی۔ سے سات سومد گندم پیدا ہوگا۔

۱۸۳ - ایک اناراتنا برا اموگا کهاست نمبر۵مسلم وغیره-ایک جماعت کھائے گی اور اس کے حیلئے کے نیچ لوگ سامیہ حاصل کریں

۱۸۴- دوده میں اتنی برکت ہوگی کہ نمبر۵سلم وغیرہ۔ دودھ دینے والی ایک اوٹٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو، ایک گائے بورے قبیلہ کو اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔

۱۸۵- غرض نزول عیسی کے بعد نمبر ۵ کنز العمال، ابوتعیم۔ زندگی بڑی خوش گوار ہوگی۔

# ‹ دغيسي عليه السلام كا نكاح اوراولا دُ'

١٨١- حضرت عيسى عليه السلام نمبر ٥٨ مشكوة، ابن الجوزي، كنز (نزول کے بعد (۱)) دنیا میں نکاح <sup>(۲)</sup> العمال، ونمبر ۱۳ فتح الباری نعیم بن حماد ونمبرا • االخطط للمقريزي ـ فرمائیں گے۔

<sup>(</sup>۱) اس کی تصریح صرف حدیث نمبر ۵۸ میں ہے۔

<sup>(</sup>٢) حدیث مرفوع نمبرا ۱۰ میں ہے کہ بینکاح خصرت شعیب کی قوم بعنی قبیلہ جذام میں ہوگا ہے حدیث علامہ مقریزی نے "الخطط" میں بغیر سند کے ذکر کی ہے۔

تمبر ۵۸ مشکوة، ابن الجوزی، کنز ۱۸۷- اورآپ کے اولا دبھی ہوگی۔ العمال ونمبرا • الخطط للمقريزي\_ ۱۸۸- ( نکاح <sup>(۱)</sup> کے بعد ) دنیا میں نمبر۳۲ فتح الباری نعیم بن حماد۔ آپ كا قيام ائيس سال رہے گا۔

# ''آپ کی وفات اور جانشین''

١٨٩- يَحْرِحْصَرَتْ عَيْسِي عليه السلام كي منتمبر ١٠ ابو دا وُدنمبر ١٥ احمد، ونمبر ٥٥ الاشاعه للبرزنجي ونمبر ۵۷ ابن جرير، در منثور، نمبر ۲۷ حاکم تا نمبر ۸۸ درمنثور، ابن جربر بحواله آبیت قرآ شهر ونمبر ۸۴ ابن جریر ونمبر ۸۵ ابن الی حاتم ، درمنثور په

وفات ہوجائے گی۔

•١٩- اورمسلمان نماز جنازه بره ه تنمبر•اابوداؤدوغیره ونمبر۵ااحمه ـ ( کرآ پکودن کر) ینگے<sup>(۲)</sup>۔

۱۹۱- لوگ حضرت عیسی علیه السلام کی نمبر ۵۵ الاشاعة للبر زنجی به

(۱) حدیث ہذا میں اس کی بوری صراحت نہیں البتہ الفاظِ حدیث سے ظاہریہی ہوتا ہے کہ انیس سال کی مدت نکاح کے بعد ہے نیز حدیث نمبر ۱۰ ونمبر ۳۳ ونمبر ۵۵ ونمبر ۵۵ بھی اس کی مؤيد ہيں۔ اار قع۔

(۲) اور حضرت عبدالله بن سلام کی حدیث موقوف۲۲۲ میں ہے کہ میسی علیه السلام کورسول اللَّهَ اللَّهِ كَا مِنْ كَيَا جَائِ كَا تُرْمَدُي \_اورعبدالله بن سلامٌ بن كي حديث موقو ف نمبر ٥٩ میں بیربھی ہے کہ''عیسیٰ ابن مریم کورسول اللّٰعظیفیٰ اور ان کے دور فیقوں کے ساتھ دفن کیا حائے گا بس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی ، رواہ ابنخاری ٹی تاریخہ والطبر انی کمانی الدر

~6

وصبت کے مطابق قبیلہ 'بی تمیم کے ایک شخص کو جس کا نام مقعد ہوگا،خلیفہ مقرر کریں گے۔ ۱۹۲- پھر مقعد کا بھی انتقال ہوجائے نمبر ۵۵ الاشاعة للمرزنجی۔

«متفرق علامات قيامت<sup>"</sup>

۱۹۳- اور آپ کے بعد اگر کسی کی نمبر ۱۹۳ ابن ابی شیبہ، ابن عساکر، کنز گھوڑی بچہد کے تو قیامت تک اس العمال ونمبر ۱۹۸ نعیم بن حماد، کنز پرسواری کی نوبت نہیں آئے گی<sup>(۱)</sup>۔ العمال سیاں میں دونور، ترمذی، ابن ملجہ ۱۹۳- زبین میں دھنس جانے کے نمبر ۸مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ملجہ

(۱) ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ دوسری قتم کی سواریوں کا رداج ہوگا اور گھوڑ ہے کی سواری بالکل متر وک ہوجائے گی ، یا بیم سراد ہو کہ جہاد کے لئے سواری نہ ہوگی کیونکہ جہاد قیا مت تک منقطع رہے گا، یا نجر یہاں قیا مت سے قیامت کی کوئی بڑی علامت مثلاً آفاب کا مغرب سے طلوع یا دابۃ الارض یا دخان یا سب مؤمنین کی موت مراد ہو کیونکہ احاد بث میں بعض علامات قیامت کو بھی قیامت سے پہلے علامات قیامت کو بھی قیامت سے پہلے دامل ہے جس کی تفصیل ہم نے فہرست سے پہلے دامل ہے جس کی تفصیل ہم نے فہرست سے پہلے ردایات کے جموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی مرابا ہی ہوئی ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی کم از کم (ایک سوبیس) ۱۲۰ سال ضرور گیس کے مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص گا کے اثر (حد بہث نبر ۵۲) میں ہے کہ عیسی علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سوبیس کے اثر (حد بہث نبر ۵۲) میں ہے کہ عیسی علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سوبیس بری عمر بی کو بہت برتی میں مبتلار میں گے الا شاعة للم زنجی ۔

اور فنخ الباری میں تو حضرت عمر و بن العاص کا بیار شاد منقول ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع کے بعد لوگ دنیا میں ایک سومبیں ۲۰ اسال تک رہیں گے پھر قیامت آئے گئی ، دیکھتے عربی حاشیہ 'التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ص ۲۳۱ سطیع حلب۔

تین داقعات ہوں گے، ایک مشرق ونمبر ۲۳ طبرانی حاکم، ابن مردورہ، کنز میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ العمال۔ عرب میں۔ د د وهوال ،

١٩٥- ايك خاص دهوال ظاهر موكاجو تمبر ٨مسلم، ابوداؤد وغيرها مع مع آیت قرآنیه بر حاشیه نمبر۲۳ طبرانی حاكم\_

لو گول برجھاجائے گا۔

۱۹۲- اس ہے مؤمنین کوتو زکام سا حاشیہ حدیث نمبر ۸ بحوال تفسیر ابن جربر

محسوں ہوگا مگر کفار کے سر ایسے مرفوعاً وموقوفاً۔ ہوجا کیں کے جیسے انہیں آگ پر بھون

د يا گيا هو۔

رس فناب کامغرب سے طلوع ہونا''

۱۹۷- قیامت کی ایک علامت بیر مسلم وغیره ونمبر۳۲طبرانی، حاکم، ہوگی کہ ایک روز آ فاب مشرق کی ابن مردویہ ونمبر ۱۰۸ حاکم البیوطی فی الحاوي بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔

۱۹۸- جسے دیکھتے ہی سب کافرایمان حاشیہ حدیث نمبر ۸ بحوالہ سی بخاری

لے آئیں گے مگر اس وقت ان کا وآیت قرآنیہ۔ ایمان قبول نه کیا جائے گا اور گنهگار مسلمانوں کی توبہ بھی اس وقت قبول نہ ہوگی۔

"ولية الأرض"

۱۹۹ - اور ایک جانور (۱) زمین ست منبر ۸سلم وغیره ونمبر ۱۳ طبرانی، حاکم،

۲۰۰ جولوگوں ہے، ہاتیں کرے گا۔ آبت قرآنیہ برحاشیہ حدیث نمبر ۸۔

وويين كي آگ'

در منثور

۲۰۲ - اورسب مو منین کوملک شام حاشیه بر حدیث نمبر ۸ بحواله احمد، نسائی،ابوداؤد،ترندی،حاتم۔

۲۰۱ - پھرا یک آگ بین (عدن کی نمبر ۸مسلم، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجبہ سرائی) سے نکلے گی جولوگوں کومخشر مع حاشیہ ونمبر۲۳ طبرانی، حاکم، ابن (شام) کی طرف ہانک کرلی جائے مردوبی، ونبیر سے تفسیر ابن جریر،

میں جع کردیے گیانہ

۲۰۳ مقعد کی موت کے بعد تمیں نمبر۵۵الاشاعة -سال گذرنے نہ یا نمیں گئے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور مصاحف ست المحالبا جائة گا-

الم ٢٠٠٠ يهار است مركزول سته به من مبر احام م جائیں گے اس کے بعد قبض ارواح الموگاپ

(۱) ليعني داية الايرطرنية

## ' <sup>د</sup>مونین کی موت اور قیامت'

۱۰۵- ایک (خوش گوار<sup>(۱)</sup>) ہوا نمبر ۵ مسلم وغیرہ ونمبر ۱۱۱ الحاوی آئے گی جوتمام مؤمنین کی روعیں قبض للسیوطی، نعیم بن جماد۔ کرلے گی، اور کوئی مومن دنیا میں باقی

نەرىپےگا۔

۲۰۶- پھر دنیا میں صرف بدترین نمبر۵مسلم وغیرہ۔ لوگ (۴) رہیں گے۔

۲۰۷- اورگدھوں کی <sup>(۳)</sup>طرح جماع نمبر۵مسلم وغیرہ۔ کیا کریں گے۔

۱۰۸- بہاڑ دھن دینے جائیں گے نمبر۱۱۴هد۔
اور زمین چرٹ کی طرح بھیلا کر
سیدھی کردی جائے گی۔اس کے بعد
قیامت کا حال بورے دنوں کی ان
گابھن کی طرح ہوگا جس کے مالک
ہر وقت اس انتظار میں ہوں کہ دن
رات میں نہ معلوم کب بچہ جن دے۔

۹-۲۰ بالآخر انهی برترین لوگول پر نمبر۵سلم وغیره ونمبر۱۱ اسیوطی نعیم بن

(۱) بولفظ صرف حدیث نمبر۵ میں ہے۔

(٣) يعني ملم كلا ، حديث أبسر ١١١ مين جوكب احباري وقرف هاس كي صراحت ب-

<sup>(</sup>۲) کعب احبار کے اثر (حدیث نمبر ۱۱۱) میں ہے کہ بدلوگ نہ کسی دین کو جانتے ہوں گے نہ سنت کو مؤمنین کی موت کے بعد بدلوگ سود ۱۰ سال تک رہیں گے انہی پر قیامت آئے گئیم بن جمادا اوی۔

قیامت **آ** جائے گی<sup>(۱)</sup>۔ ماور

قيامت كس طرح آئے گى اس كى مولناك تفصلات قرآن كريم اور احاديث نبويي ميں مخلف عنوانات كي ساتھ بہت كثرت سنے بيان كى گئى بين مگر حصدوم كى احاديث ميں وه تفصلات نبيل بيل ۔ اس لئے ہم اس فهرست كو يہيں فتم كرتے بيل، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين و لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و الصلواة و السلام على افضل النبيين و خمات ما لمرسلين و على آله و صحبه اجمعين و نسأل الله شفاعته يوم الدين.

كتبه محرر فيع عثانى عفاالتدعنه خادم طلبه ددارالا فمآء دارالعلوم كراجي ١٦ ٢٠ صفر المظفر ساوس الص





اس زمانه میں اجتہاد

## اس زمانه میں اجتہاد

اجتہادے موضوع پر اسلامی کا نفرنس کی شظیم Countries (او، آئی، سی) کے زیراہتمام اسلام آباد میں ایک سے روزہ کا نفرنس منعقد ہوئی زیر نظر مقالہ اس کا نفرنس میں پیش کیا گیا، اس مقالہ میں اجتہاد کے اہم اصول اور اس کی ضروری شر الطبیان کی گئی ہیں، اس کا نفرنس میں صدر پاکستان جزل محمہ ضیاء الحق صاحب شہید نے اپنی افتتا ہی تقریر میں ایک ایسے عالمی تحقیقاتی ادار و فقہ اسلامی کی تشکیل کی تجویز پیش کی تھی جس میں ماہر علاء کرام شامل ہوں تا کہ وہ امت کو در پیش دین مسائل کا حل پیش کر سکیں، صدر مرحوم کی اس تجویز کی تائید حضرت مفتی مولانا محمہ رفیع عثانی صاحب دامت ہر کا تہم اور ویگر علاء کرام نے فرمائی جن میں شخ مصطفی الزر قاء مرحوم بھی شامل سے۔ بعد برکا تہم اور ویگر علاء کرام نے فرمائی جن میں شخ مصطفی الزر قاء مرحوم بھی شامل شے۔ بعد میں اس تحویز کی بنیاد پر او آئی سی نے " مجمع الفقہ الاسلامی" یعنی اسلامی فقہ اکیڈمی قائم کی جو تا میل فعال ہے اور جدہ میں اس کامر کزی سکر ٹر بہت ہے، شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمل قتی عثمانی ضاخب مد ظلہ اس کے نائب صدر ہیں۔

#### اجتهاداوراس كامعيار

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله خاتم " النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. اما بعد

جناب صدر، حضرات علاء كرام، اور معزز حاضرين گرامی!

نفاذ شریعت کا نفرنس کے اس سے روزہ اجتماع میں اجتہاد کے جواز اور اس کی ضرورت واہمیت پر کافی قیمتی علمی مواد بھد اللہ سامنے آچکاہے، لہذااس پر مزید کچھ عرض کرنے کی بجائے میں اپنے اس مختصر مقالے میں رسول اکرم علیہ کے میں اپنے اس مختصر مقالے میں رسول اکرم علیہ کے

ایک ار شادگرامی کی طرف توجه دلانا عابتنا بهون، جس میں بعینه اس سوال کاجواب دیا گیاہے جس پر ہم نمین روز سے غور کررہ ہیں، وہ سوال بیر ہے کہ "آج جب کہ زندگی کے تمام شعبوں میں انقلابی تبریلیاں آچکی ہیں، نئے سائنسی اور صنعتی دور نے نت نئے مسائل پیدا کردیئے ہیں، ان پیجیدہ مسائل کا اطمینان بخش حل اسلامی شریعت میں بقیناً موجود ہے، مگر ہماری رسائی اس حل تک کیسے ہو؟ اجتہاو کن حدود میں کیا جائے؟ اس کا طریق کار کیا ہونا چاہیے ؟ اور اس کی شرائط کیا ہیں؟

اصولی طور پریمی وہ سوال ہے جو حضرت علی مرتضی کرسم اللہ وجہہ نے آئے خضرت علی مرتضی کرسم اللہ وجہہ نے آئے خضرت علی اللہ اس سے اجتہاد کے خضرت علی اللہ سے کیا تھا۔ آپ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا اس سے اجتہاد کے متعلق کی اصول سامنے آئے ہیں۔ اجتہاد کے حدود، طریقہ مکار، اور شرائط سب اصولی طور پراس میں بیان فرمادی گئی ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه نے آپ سے پوچھا کہ ''اگر جمیں ایسامسئلہ پیش آئے جس کا کوئی صربح تھم یا ممانعت قرآن وسنت میں موجود نہ ہو تو میر سے لئے آپ کا کیا تھم ہے؟

آپ نے فرمایا کہ

شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى خاصة رواه الطبراني في الوسط ورجاله موتُقون من اهل الصحيح كذا في مجمع الزوائد.

"اس مسئلے میں تم فقہاءادر عابدین سے مشورہ کرو، اور کسی شخصی رائے کونا فذنہ کرو۔

یہ حدیث حافظ طبر انی نے مجم اوسط میں روایت کی ہے، اور علامہ میثمی نے

# مجمع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح قرار دیاہے "۔

ا- اس حدیث سے ایک اصول توبیہ معلوم ہوا کہ جن مسائل کاصر کے تھکم قر آن و سنت میں موجود نہ ہو،ان کاشر عی تھکم قر آن و سنت میں غور کر کے اجتہاد سے معلوم کیا جائے گا۔

۲- دوسر ااصول بیہ معلوم ہوا کہ جن مسائل کا تھم قرآن یا سنت میں صریح طور پر موجود ہو،ان میں اجتہاد کی نہ ضرور ت ہے نہ اجازت۔

س- تیسر ااصول بیہ معلوم ہوا کہ ایسے مسائل میں شخصی رائے کو قطعیت کا ایسادر جہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اس سے اختلاف کی گنجائش نہ رہے، لہذا کسی شخصی رائے کو دوسرے فقہاء پر ٹھونسنے یا ان کو اس رائے کا پابند کرنا جائز نہیں۔

ہم۔ چوتھی بات سے معلوم ہوئی کہ صحیح طریقہ جوسب کے لئے قابل اعتماد ہوسکتا ہے یہی ہے کہ ایسے مسائل میں باہمی مشورے سے فیصلہ کیا جائے۔

۵- بانچوال اصول میہ معلوم ہوا کہ مشورہ صرف ان حضرات کا معتبر ہے جو فقہاء اور عبادت گذار ہوں، یاد رہے کہ قر آن وسنت کی اصطلاح میں فقہاء سے مراد وہ باعمل اور متنقی حضرات ہیں جو قر آن وسنت میں گہری بصیرت و مہارت رکھتے ہوں اور دین کے تمام شعبوں میں علم راسخ کے حامل ہوں۔

اس صدیث شریف نے ہمارے ان تمام سوالات کاجواب فراہم کر دیا ہے جو اس سمینار کا موضوع بحث ہیں، لہذا ہمیں چاہئے کہ موجودہ دور میں نفاذِ شریعث کے لئے ہم اس حدیث کومشعل ِراہ بنائیں۔

ظاہر ہے کہ فقہاء ہے مشورے کا مقصد بیہ ہے کہ البیے مجتہد فیہ مسائل میں ان کی تحقیقات اور آراء ہے استفادہ کیا جائے۔ لہذااس دور میں جن مسائل کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہے ان میں طے کرنے کے لئے ہمیں موجودہ فقہاء کرام کی رہنمائی بھی حاصل کرنا ہوگی، اور فقہاء سابقین، اور ائمہ مجتہدین کی تحقیقات اور فیصلوں کا بھی دفت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج عالم اسلام میں ایک ہی مجہد کا فقہ نہیں بید متعدد ائمہ مجہدین کے فقہ مدون شکل میں موجود ہیں۔ اگر ایک فقہ میں پورا حل نہ منظر دائمہ مجہدین کے فقہ مدون شکل میں موجود ہیں۔ اگر ایک فقہ میں پورا حل نہ ملے تواس مسئلے میں دوسر نے فقہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے ، اس طرح بیشتر مسائل کا حل ہمیں قدیم فقہاء مجہدین کی شخقیقات میں یا توبعینہ مل جائے گا، بیشتر مسائل کا حل ہمیں اس یاس کے متعلق ایسے اصول و قواعد ہاتھ آجا عمیں گے، جن کی روشنی میں اس زمانے کے فقہائے عابدین یا ہمی مشور نے سے موجودہ مسائل کو حل کر سکیس زمانے کے فقہائے عابدین یا ہمی مشور نے سے موجودہ مسائل کو حل کر سکیس گے۔ یہی وہ اجتہاد ہے جسے فقہ کی اصطلاح میں "اجتہاد ہی المسائل" اور "ایکان اور المسائل" اور "ایکان اور المسائل" اور المسائل المسائل المسائل" اور المسائل المسائل المسائل المسائل" اور المسائل المسائ

اس زمانے میں بلا شبہ بہت سے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہے، لیکن اجتہاد کے ذریعے فقہ میں ارتفاء کاجو عمل جاری رہتا ہے، اس سے مراد چھلانگ اگار اوپر چڑھنا نہیں، بلکہ زینہ بزینہ چڑھنا ہے۔ جس طرح تمام علوم وفنون میں جدید شحقیقات اور ایجادات کے لئے بچھلے ماہرین فن کے کارناموں سے استفادہ کیاجا تاہے، اس طرح اجتہاد کے عمل میں بھی کرناہوگا۔ آجاگر ہم کسی نئی قشم کا ہوائی جہاز ایجاد کرنا چاہیں تو بنیادی طور پر ہمیں جہاز سازی کی موجودہ صنعت اور موجودہ اصولوں ہی سے مدولینا پڑے گی، انہی کی مدوسے ہم ایک نئی قشم کا مطلوبہ جہاز تیار کرنے میں کامیاب ہو شکیل کے، اگر ہم اس کے بچائے میہ طریقہ اختیار جہاز تیار کرنے میں کامیاب ہو شکیل کے، اگر ہم اس کے بچائے میہ طریقہ اختیار

کریں کہ دنیا میں جب سب سے پہلے پہیہ ایجاد ہوا تھااس وقت سے اب تک کی تمام تحقیقات اور ایجادات سے آئکھیں بند کرلیں، اور تمام مسلمہ اصولوں کی ازسر نوشخقیق میں لگ جائے تونسلیں اور صدیال گذر جائیں گی،اور مطلوبہ جہازنہ بن سکے گا۔

اسی طرح جونے اور پیچیڈہ فقہی مسائل آج ہمیں در پیش ہیں ان کا قابل عمل فیصلہ کرنے کا فطری طریقہ یہی ہے کہ ان کے متعلق پیچیلے مجتہدین اور فقہاء کے کارنا موں سے استفادہ کیا جائے۔ اور موجودہ فقہاء کے باہمی مشوروں سے ان کوالیی شکل دی جائے جواس دور کے مسائل کا بہترین حل بن سکے۔ جیسا کہ فر کورہ بالاحدیث میں ارشاد فرمایا گیاہے۔

ائمہ مجتہدین کی تحقیقات ہے استفادے،ادر موجودہ فقہاء کے مشورے کو آسان بنانے کے لئے جمیں فروکام کرنے جا جمیں:

(۱) ایک وه کام جس کی تجویز فضیلة الشیخ مصطفی احد الزر قاء نے پیش کی ہے کہ فقہ اسلامی کا ایک جامع اور مفصل انسائیکو پیڈیا مرتب کیا جائے، تاکہ ہر مسئلے کے متعلق اب تک کی فقہی تحقیقات اور فد اہب اور جملہ تفصیلات ایک نظر میں سامنے آسکیں اور ان سے استفادہ آسان ہو۔ حکومت کویت کی سرپر سی میں یہ کام بڑے بیانے پر شروع ہوا تھا، مگر نامعلوم اسباب کی بناء پر وہ شاید اب تعطل کا شکار ہوگیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اگر ایک حکومت اس کام کو انجام نہ دے سکے تو گئی اسلامی حکومت اس اہم ضرورت کو پورا کئی اسلامی حکومتیں ملکر انجام دیں، یا اسلامی سکرٹریٹ اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کا انظام کرے۔

(٢) اور دنوسر اكام وه كرنا چاہئے جو محترم صدر پاكستان جنرل محمد ضياء الحق

صاحب نے اپنی افتنا کی تقریر میں تبویز فرمایا ہے کہ اسلامی قوانین کی تدوین جدید، اور فقہی تحقیقات کے لئے اسلامی سکرٹر بیٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ ایک "اسلامی لاء کمیشن" عالمی سطح پر قائم کرنے، یہ تبویز فضیلۃ الشیخ مصطفیٰ احمد الزر قاءاور بعض دو سرے مندوبین نے بھی "اجتہاد بَمَاعی" کے نام سے چیش کی ہے۔

لیکن اس عالمی ادارے کے قیام میں اس معیار کو ملحوظ رکھنا بہر حال ضرور ک ہے جو آنخضرت علیہ ہے جو آنخضرت علیہ ہے نہ کورہ بالاار شاد میں ایسے مسائل کو حل کرنے کے لئے مقرر فرمایا ہے، کہ مشورہ کرنے والے حضرات، فقہاءاور عابدین ہول۔ اگر اس معیارے قطع نظر کی گئی تو مسائل حل ہونے کی بجائے اور بیجپیرہ ہو جائیں گے ،عالم اسلام کے مسلمان ان فیصلوں اور تحقیقات پراعتاد نہیں کریں گے۔ اور ساری مختیں اسی طرح بے نتیجہ ہو جائیں گی جس طرح اب تک اس فتم کی بہت ساری مختیں سے کار ہوتی رہی ہیں۔

لہذا مناسب بنہ ہوگا کہ اسلامی سکرٹریٹ ایک عالمی ادار ہ قانون اسلامی اس طرح تشکیل دے کہ اس وقت عالم اسلام بیں جوجو فقہی نداہب رائج ہیں ان بیل سے ہر ایک مسلک کے ایسے کم از کم دودو فقہاء عابدین کو اس ادارے کارکن بنایا جائے، جو قر آن وسنت کے علوم میں گہری بصیرت رکھنے کے علاوہ متقی، نتیج سنت، اور مخلصین ہول، اور جن کے علم وفضل، اور تذین و تقوی پر مسلمانوں کو عام طور سے اعتماد ہو۔ اور موجودہ قانونی، اقتصادی، انتظامی اور سیاسی مشکلات معلوم کرنے کے لئے ان علوم وفنون و بندار ماہرین کو بھی اس ادارے کارکن بنایا علیم کے ایک ان علوم وفنون و بندار ماہرین کو بھی اس ادارے کارکن بنایا علیہ عائے۔

اگر اس ادارے کو آتخضرت علیہ کے مذکورہ بالا ارشاد کی روشنی میں تشکیل دیا گیا تو مختلف اسلامی ممالک میں تنفیذ شریعت کے لئے جو علمی کام ہور ہا ہے بیہ ادارہ ان میں رابطہ اور تعاون کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ اگر مندو بین گرای مناسب خیال فرمائیں توبید دونوں تجویزیں قرار داد کی شکل میں پاس کر کے اسلامی سکرٹریٹ کو بھیجی جائیں۔

والله المستعان

وعليه التكلان

احقر العباد محمد رفيع عثماني عفا الله عنه

منگرین حدیث کافراور دائر ه اسلام مت خارج میں

# منگرین حدیث کا فراور دائرُه اسلام سے خارج ہیں

غلام احمد پرویز کے بارے میں کویت سے ایک سوال آیا تھا، جس کے دار الا فتاء سے تفصیلی جواب کے ساتھ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مد ظلہ نے بھی عربی زبان میں جواب تحریر فرمایا جوار دوتر جمہ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد

فإن الرجل غلام أحمد برويز الذي نهض قبل زمان بدعوة إلى معتقداته الباطلة التي بلغت إلى إنكار ما ثبت من الدين ضرورة.

ومن أهم معتقداته إنكار حجية الحديث، وتحريف معانى الصلاة والزكاة والحج إلى ما ليس بثابت من الإسلام، وإن قائمة كفرياته طويلة جدا، وقد أفتى علماء جامعتنا عن السؤال المطروح عنه، بكفره وضلاله، وإنى أو افق تلك الفتوى بجميع محتوياتها.

وإن علمائنا ومشائخنا قد أفتوا بكفره في الزمان الذي انتشرت مصنفاته الباطلة فيه، وبالغ شيخنا العلامة محمد يوسف البنوري في

ذلك حتى طرح السؤال عن معتقدات هذا الرجل على علماء العرب، فافتوا بكفره وقد وقع على هذه الفتوى قرابة ألف من علماء شبه القارة، وعلى رأسهم والدى الماجد المفتى الأكبر لباكستان محمد شفيع قدس سره، وقد طبعت هذه الفتوى.

ولا تزال هذه مقبولة ومتداولة ومتفقة عليها فيما بين علماء باكستان والهند وبنغلاديش.

وإنى بفضل الله كتبت حول هذا الموضوع ردا على هذا الرجل ومعتقداته كتابا باسم "كتابة الحديث في عهد الرسالة وعهد الصحابة".

. وبالجملة فإنه لاشك في كفر هذا الرجل، وجميع من يعتقد هذه الكفريات، أعاذنا الله منها.

والله الموفق محمد رفيع العثماني عفا الله عنه رئيس جامعة دارالعلوم كراتشي ١٤١٩

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين.

امالعد

غلام احمد برویز جس نے پچھ عرصہ قبل اپنے ان باطل عقائد و نظریات کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا جو ضروریات دین سے انکار پر مشتمل ہے۔

اس کے اہم عقائد میں جمیت حدیث کا انکار، نماز، زکوۃ اور جج کے معائی مومفاہیم کو بدلنااور ان میں تحریف کرنا ہے، اس کے کفریہ عقائد کی فہرست بہت لمبی ہے، ہمارے جامعہ (دار العلوم کراچی) کے علاء کرام نے اس سے متعلق کئے ہوئے ایک سوال کے بارے میں فتوی جاری کیا ہے جس میں اس کو کا فروگر او قرار دیا ہے، میں اس کو کا فروگر او قرار دیا ہے، میں اس فتوی ہے کلی طور پر متفق ہوں۔

ہمارے علاء و مشاکئے نے اس شخص کے کفر کا فتوی اس زمانہ میں دیا تھا جس زمانہ میں اس کی تصنیفات باطلہ بھیل گئی تھیں، ان میں سر فہرست حضرت علامہ محمد یوسف بنوری صاحب قدس سر ہ تھے، جنہوں نے علماء عرب سے اس کے عقائد کے بارے میں استفسار فرمایا، چنانچہ انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ، یا، اس فقائد کے بارے میں استفسار فرمایا، چنانچہ انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ، یا، اس فتویٰ پر بر صغیر کے تقریباً ایک ہزار علماء کی تصدیقات ثبت ہیں، ان میں سر فہرست والد ماجد مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع صاحب قدس سر ہ تھے، یہ فتویٰ شائع ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ پاکستان، ہند وستان اور بنگلہ دلیش کے علماء میں ہمیشہ سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ پاکستان، ہند وستان اور بنگلہ دلیش کے علماء میں ہمیشہ سے مقبول اور متفق علیہ چلا آرہا ہے۔

اور میں نے بفضلہ تعالیٰ اس شخص کی تر دید میں اس موضوع پر مستقل کتاب تحریر کی ہے جس کانام ہے ''کتابتِ حدیث عہد رسالت وعہد صحابہ میں''۔ خلاصہ بید کہ اس شخص اور اس کے بیر د کاروں کے کفر میں کوئی شک نہیں۔
واللہ الموفق
(مولانا) محمد رفیع عثمانی عفااللہ عنہ
صدر جامحہ دار العلوم کراچی ۱۳ م

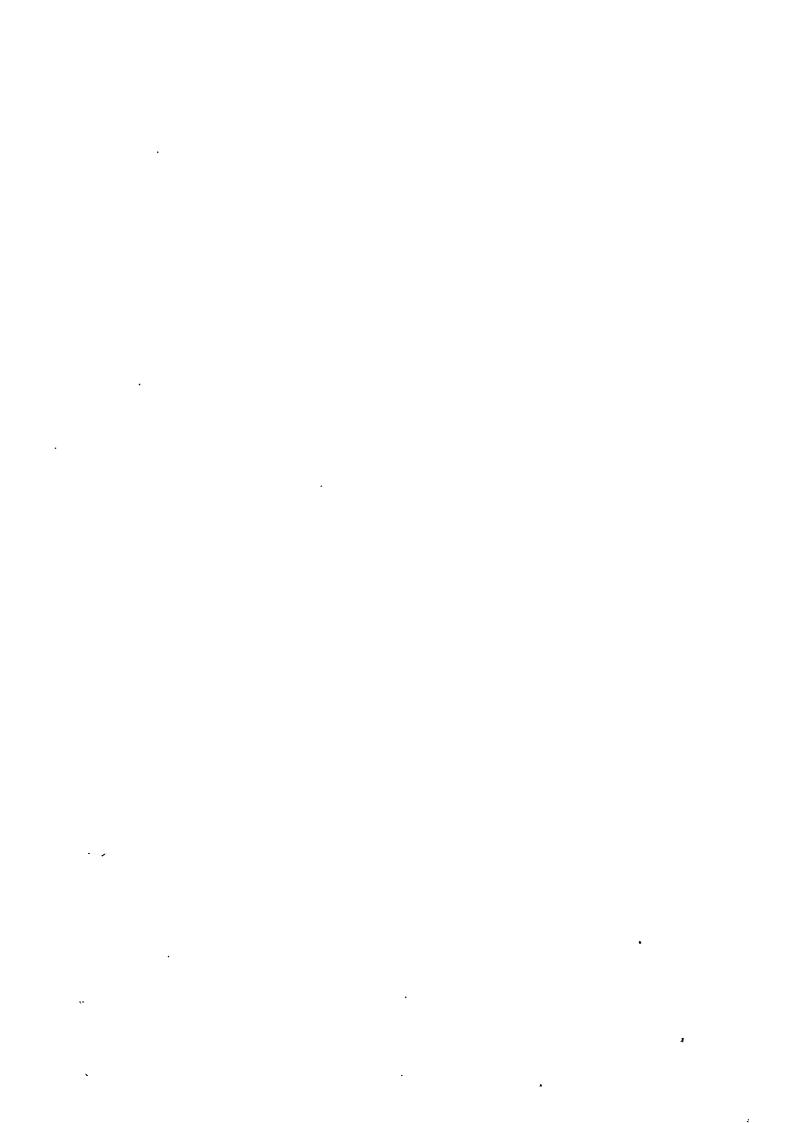

# كفاركے ساتھ مسلمانوں كاطرز عمل كيا ہونا جا ہے؟ اس کے قصل اور مدل شرعی اصول

# کفار کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا جاہئے؟اس کے مفصل اور مدلل شرعی اصول

وارالعلوم کراچی کے ترجمان ماہنامہ" ابلان" مور ندہ جمادی الاولی ۸۸ساھ میں شائع: وا

مولاً: غیر مسلمول کے ساتھ مسلمانوں کی کیاروش ہونی جاہئے؟ نیز کیا ان کے ساتھ سلام ودعاء جائز ہے؟

جو (ب: کفار کے ساتھ مسلمانوں کی روش کے بارے میں اسلام نے چند اصول مقرر کردیئے ہیں، وہ یہال دلائل کے ساتھ نمبر وار ذکر کئے جاتے ہیں، آخر میں جواب کاخلاصہ اور بعض جزوی مسائل کا تھم بھی بیان کر دیا جائےگا۔

(۱) پہلااصول ہے ہے کہ کفار کے ساتھ جہادا پنی نوعیت کی بہترین عبادت ہے،جو بعض حالات میں واجب اور فرض عین بھی ہو جاتی ہے۔(یہ اصول چونکہ بہت معروف ہے اس لئے اس کی دلیل ہم یہاں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے )۔

(۲) دوسر ااصول میہ ہے کہ ان پر ظلم کسی حال جائز نہیں، بلکہ ہر حال میں عدل وانصاف واجب ہے۔ قرآن تھیم کی واضح ہدایت ہے کہ:

﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لاَ تَعْدِلُواْ، اِعْدِلُواْ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وِاتَّقُواِ اللهُ اِنَّ اللهُ خَبَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر ہر گزیرانگیختہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کر د، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اللہ کو خوب

خبرہے جوتم کرتے ہو۔ (سورة مائده دکوع نمبر۲) سورة مائده ہی کے پہلے رکوع میں ایک اور آیت ہے کہ: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قُومٍ أَنْ صَدُّو كُم عَن الْمسْجِدِ الحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُواْ﴾.

تم کواس قوم کی دشمنی جو تم کومسجد حرام ہے روکتی تھی ہر گزاس پر برا گیختہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگور

اس آیت میں ان مشر کین مکہ پر ظلم کرنے سے بھی سختی سے روکا گیا ہے جنہوں نے آئے میں داخل ہونے سے جنہوں نے آئے ضرت علیہ اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، جس کا حاصل ہے ہے کہ کفار کے ساتھ سخت سے سخت و شمنی میں بھی ظلم کرنااور حق وانصاف کو جھوڑ وینا جائز نہیں۔

(۳) تیسر ااصول بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ مصالحت جائز ہے۔ قرآن حکیم کاار شادہے کہ:

> ﴿ وَإِنْ جَنْحُواْ لَلْسَلَّمِ فَاجْنَحُ لَهَا﴾ اوراگروه (کفار) جِمَلِیس صلح کی طرف نو تو بھی جِمَک ای طرف۔ (سور وَانفال رکوع ۸)

(۱۲) چوتھااصول ہے ہے کہ ان کے ساتھ دوستی جائز نہیں، چنانچہ قر آن حکیم نے تنبیہ کردی ہے کہ :

انہی میں ہے۔ (سورہ ما کدہ رکوع نمبر ۸)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِيْنَ اتَّخَذُواْ دِيْنَكُمْ هُزُوًا

وَلَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ أُو ْتُو الكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَو ْلِيَاءَ ﴾.

اے ایمان والو جنہول نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنایا، جن کو تم سے

بہلے کتاب دی گئی تھی ان کو اور کفار کو دوست مت بناؤ۔ (ما کدہ ع۹)

اس آیت میں ہر قشم کے کفار سے دوستی کو صراحت سے منع کر دیا گیا ہے۔

(۵) پانچوال اصول سے کہ کفار کے ساتھ احسان اور حسن سلوک جائز

بلکہ مستحب ہے۔ قرآن حکیم کی ہدایت ہے کہ:

﴿ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ﴾

اور تواحسان کراس کے ساتھ بھی جس نے تیرے ساتھ برائی گی۔

اور سورہ توبہ میں ارشادہ

﴿ وِإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾.

اوراگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مائے تواس کو پناہ دیدے۔(رکوعا)

اور ظاہر بہتے کہ کفار کے ساتھ سب سے بڑااحسان ہیہ ہے کہ ان کو حسن تدبیر سے اسلام ہونے کی دعاء تدبیر سے اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے مشرف باسلام ہونے کی دعاء کیجائے۔ دنیاوی امور میں بھی ان پر احسان کیا جاسکتا ہے اس کی مثالیں بھی رسول سے صلاقی

اکرم علیقی کی حیات طیبہ میں بکثرت ملتی ہیں۔ (۲) چھٹااصول ہیہ ہے کہ عام حالات میں کفار کی تعظیم مثلًا ان کے لئے

کھڑا ہونا وغیرہ جائز نہیں، ان کی قبر پر تعظیماً کھڑے ہونے کا بھی یہی حکم ہے،

سورهٔ توبه میں رسول الله علیہ کو مدایت کی گئی که:

﴿ وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبَرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُو ْلِهِ ﴾.

یعنی آپ ان میں ہے کسی کی قبر پر کھڑے نہ ہول انہول نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیاہے۔ (رکوع نمبر ۱۱)

کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی تعظیم میں داخل ہے اور احادیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔

البت اگر کافر کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کسی دینی مصلحت سے کیا جائے یا بہ خوف ہو کہ اگر تعظیم کا ساسلوک نہ کیا گیا تو وہ نقصان پہنچائیگا تو اس شرط کے ساتھ جائزہ کہ اس کے کفر کودل سے براہی سمجھتار ہے۔(ردالحسار ص۱۶۶۳)

(2) ساتوال اصول یہ ہے کہ جو کا فر حالت کفر میں مر گئے ان کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ چنانچہ قر آن حکیم میں اس سے بازر ہنے کی ہدایت کی گئا ہے،ارشادے کہ:

ُ ﴿ مَا كَانَ لِلنَبِىِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِيْ قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيْمِ ﴾.

لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ وہ مشرکین کے لئے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہول، جب کہ ان پر بہ بات کھل چکی کہ وہ جہتم دالے ہیں۔ (سورہ توبہ ع نمبر ۱۲)

(۸) آٹھوال اصول ہے ہے کہ ان کی ہدایت اور اصلاح کی دعاء جائز ہے۔ نیزایسے دنیاوی منافع کی دعاء بھی جائز ہے جن سے مسلمانوں کا نقصان پہنچنالازم ندآتا ہو۔

چنانچہ آنخضرت علی نے غزوہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ کیلئے دعا فرمائی کہ:

" رَبِّ اهد قومي فانهم لا يعلمون".

اے میرے پرورد گار میری قوم (مشرکین مکہ) کو ہدایت دے وہ (حق بریند

کو) نہیں جانتے۔

اوراسی طرح کئی واقعات عہدر سالت میں موجود ہیں۔

فآوی شامیه میں ہے کہ ''اگر کسی کا فریڑوسی کا کوئی رشتہ دار مر جائے تواس کی تعزیت کرنی جائے ہے اور یہ دعادین جائے کہ ''اللہ تجھے نعم البدل دے اور تیر ک اصلاح کرے''(ردالحت رص ۱۳۳۱م۵)

#### خلاصه

ند کورہ بالا آٹھ اصولوں کاخلاصہ صرف چار میں اس طرح کیاجا سکتا ہے کہ

(۱) کفار کے ساتھ جہاد جائز اور بعض حالات میں فرض ہے، مگر ان بہ ظلم
کرناکسی حال جائز نہیں۔

(۲) کفار کے ساتھ مصالحت جائز ہے مگر دوستی جائز نہیں۔

(۳) ان کے ساتھ احسان کرناجائز ہے مگر تعظیم جائز نہیں۔

(۷) ان کے لئے مدایت واصلاح کی دعا جائز ہے مگر جو کفر کی حالت میں مرگیا ہواس کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔

## کفار کے ساتھ سلام ودعاء

 بھی آجاتی ہے۔اور کفار کے حق میں تغظیم اور دعائے مغفرت دونوں ناجائز ہیں جبیباکہ پیچھے اصول نمبر ۵ ونمبر سے میں گذر چکا، لہذااز خود سلام کرنے ستے گریز کرناچاہئے۔

البینه اگر وه خود سی مسلمان کو سلام کویں توجواب میں صرف "وعلیم" کہاجا سکتاہے، چنانچہ آنخصرت علیہ کاار شاویے کہ

> "كفار كوابنداء سلام نه كرو، البينة وه سلام كري تو جواب مين صرف "وعليكم "مهدو" ـ (مشكوة شريف ص ٣٩٨)

لیکن آگر کسی ضرورت یاد بی مصلحت کا نقاضا ہو تو ان کو ابتداء بھی سلام کیا جائے جاسکتا ہے۔ تاہم اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ ''السلام علیم'' کی بجائے ''سکلامٌ عکلیٰ مَنِ اتّبعَ اللهٰدی'' کہاجائے (یعنی سلامتی ہواس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی)۔ چنا نبچہ رسول اللہ علیہ گئے نے قیصر روم کوجو نبلیغی خط بھیجا تھا اس میں سلام کی ابتداء آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ کی بھی۔ (مشکوۃ ص ۲۲۰)

مجبوری کی صورت میں ''السلام علیکم '' بھی کہد نسکتے ہیں اور مصافحہ کا بھی یہی علم ہے۔(در مخارص ۶۶ ۳۶۳)

والثداعكم بالصواب

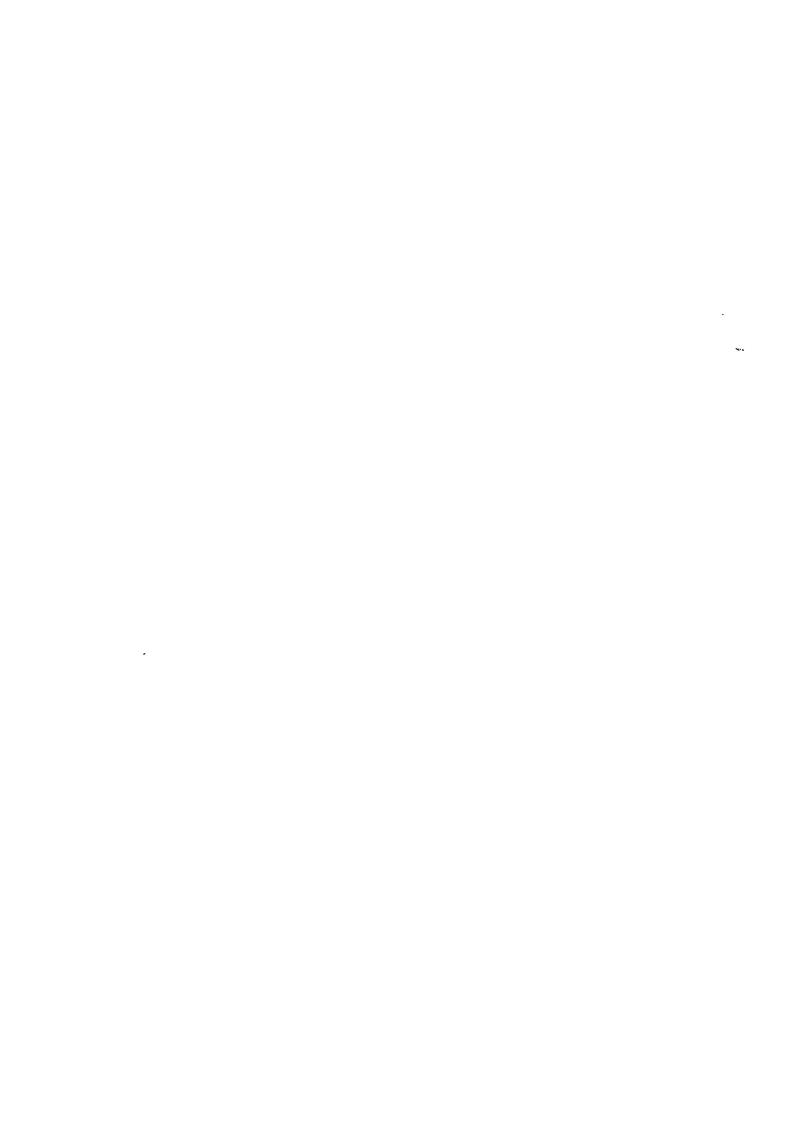

حضرت على رضى الله عنه كے ساتھ دور كرم الله وجهة "كھنے كى وجه

# حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ''کرم اللہ وجہہ''کی وجہہ

(منقول از ما بهنامه البلاغ شار ه رمضان ۸۸ ساره)

حضرت علی کے اسم گرامی کے ساتھ ''کرم اللہ وجہہ''کہاجا تاہے آپاس دعاء کے ساتھ کیول مخصوص ہیں۔ نیہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا اور کیوں کہا؟

محمد مجتنی از مانسهره، بنر اره

ہمیں ، ریخ وسیر کی کتابول میں اس کا جواب نہیں مل سکا، البتہ حضرت مولانا اشر ف علی صاحب نفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب جو امداد الفتاویٰ میں دیاہے ہم وہ بعیبنہ نقل کئے دیتے ہیں۔

بعض علماء سے سنا ہے کہ خوارج نے آپ کے نام مبارک کے بعد سوّد الله و جھه 'عادت کھہرائی و جھه بڑھایا تھا، اس کے جواب کے لئے " کَرَّمَ الله و جھه 'عادت کھہرائی گئی، اور ایک بزرگ سے بیا نقا کہ چو نکہ آپ عہد طفلی بیں اسلام لے آئے آپ کا وجہ (چہرہ) مبارک بت کے سامنے نہیں جھکا اس لئے بیہ کہا جاتا ہے۔ (صححہ)

لیسٹر (برطانیہ) میں وفت عشاء کامسکلہ

# ليسطر برطانية مين وفت عشاء كالمسكه

محتر م مكرم حضرت مفتی محمد رفیع صاحب دامت بر کاتهم السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

حضرت کی خدمت میں ایک استفناء اوقات فجر کے سلسلہ میں فیکس کیا گیا تھا لیسٹر کی مساجد کے اوقات عشاء پرغور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس میں بھی عشاء کے مابین اختلافات ہیں، امید ہے کہ مندرجہ ذیل سوالون کے جواب مرحمت فرمائیں گے تا کہ ہماراٹائم ٹیبل بھی ضیح ہوجائے۔جزاکم اللہ تعالیٰ خیراً

(۱) کیا عشاء کے وقت کی ابتداء کیلئے (لیمنی غیبو بت شفق ابیض کیلئے) یہی اصول ہے کشفق ابیض اس وقت غائب ہوجاتی ہے جب سورج ۱۸ردر ہے افق سے پنچے ہوجا تا ہے۔

(۲) اگراصول یہی ہے تو کیا ہے کہنا تھے ہوگا کہ جتنا دفت صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان ہوگا بالکل اتنا ہی وفت غروب شمس اورغیبو بت شفق ابیض کے درمیان ہوگا؟

(۳) موسم گر ما میں جبکہ ہمارے یہاں مغرب کی نماز ۹۰۳۰ (ساڑ ھے نو بے) ہوتی ہے عشاء کا وقت اس اصول پرتقر یباً ۳۰۰۱ (ساڑ ھے گیارہ بج) ہوگا اور فجرتقر یباً ۱۵۰۳ (پونے پانچ بج) ہوگا اور فجرتقر یباً ۱۵۰۳ (پونے پانچ بج) سورج طلوع ہوجا تا ہے۔ ان ایام میں دفع حرج کیلئے غروب کے ایک گھنٹہ بعد نمازعشاء پڑھنے کا یہاں معمول ہے اس کی گنجائش ہوگی کہ نہیں؟

(۳) اگرموسم سر ما میں سورج کے زیرافق ۱۸ردر ہے جینچنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے جبکہ مجبوری ہوتی ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ (موسم سر ما میں نماز مغرب جار ہے ہوگی اور عشا کی نماز کا وفت ۱۸ردر ہے کے حساب سے تقریباً چھ ہے)۔

(۵) عشاء کی نماز کی صورت لیمنی موسم سر ما میں جبکہ مجبوری نہیں اگر کوئی صاحبین کے قول سے استدلال کر کے غروب کے سوا گھنٹہ (ایک گھنٹہ پندرہ منٹ) بعد شفق احمر کے غائب ہونے پرعشاء کی نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ مساجد میں با قاعدہ اس وقت پرنماز باجماعت ہوتو کیا حبیب ہے؟

(۲) اگر گنجائش نہیں تو اب تک جن حضرات نے اس کوحق سمجھتے ہوئے اس عمل کیا ہے ان کے ذرمہ ان نمازوں کی قضاء ہو گی یا وہ معذور سمجھے جا کیں گے۔ جزا کم اللہ تعالیٰ خیراً

۱۸ شعبان ۲۰ ساچه

# الجواب حامداً ومصلياً

(۱) اس مسئلہ میں ماہرین فلکیات کے درمیان اختلاف ہے، بعض کے نزدیک شفق ابیض کے غروب کے وقت آ فقاب ۱۸ ردر ہے زیرافق ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک شفق ابیض کے غروب کے وقت آ فقاب ۱۸ ردر ہے زیرافق ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سترہ درجے پر، لیکن تقسیم ہنداور قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان میں جو نقشے ، اوقاتِ صلوٰ قاور سحر وافطار کے رائج تھے بالا تفاق انہی پر ہندوستان میں جو نقشے ، اوقاتِ مائو اور پاکستان بننے کے بعد بھی ابنک انہی پر تمام اکا برعلاء کا غمل اور فتو کی جاری ہے۔ اگر چہ بعض متبحر اہل علم نے ان نقشوں سے اختلاف کیا، لیکن ہمارے بزرگوں مثلاً مفتی اعظم پاکستان حضر سے مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت علامہ بوسف بنوری صاحب رحمہما اللہ اور اینکے ہم عصر تمام ،

اکابرعلاء اس پرعمل بھی کرتے رہیں اور اسی کے مطابق فتوی بھی دیتے رہیں۔
دار العلوم کراچی میں بھی ہماراعمل اور فتوی اسی پر ہے، اور جب ان نقثوں کو
فلکیات اور ریاضی کے اصولوں پر جانچا گیا تو بیصورت سامنے آئی کہ ان نقثوں
میں جو وفت شفق ابیض کے غروب ہونے کا اور سے صادق کے طلوع ہونے کا دیا
گیا ہے اس وفت آفتاب اٹھارہ در جے زیر افق ہوتا ہے، جسکا حاصل بیہ ہوا کہ
برصغیر کے تمام علاء محققین اٹھارہ در جے زیر افق کے حساب سے بنائے گئے نقشوں
کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں۔

لہذا حسابی اعتبار سے اسکواصول کے درجے میں تسلیم کیا جاسکتا ہے۔لیکن یا در ہے کہ بیاصول ظنی ہے قطعی نہیں ، کیونکہ علماء لکیین کا اسمیس اختلاف موجود ہے (ملاحظہ ہو،عبارات نمبرا۔۲۔۳)

(۲) فن ہیئت کے ماہرین کے اقوال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنا وقفہ صبح صادق اور طلوع آ فتاب کے درمیان ہوتا ہے اتنا ہی وقفہ غروب آ فتاب اور غروب شفق ابیض کے مابین ہونا ہے (ملاحظہ ہوعبارت نمبرہم،۵)

کیکن اس اصول کاعلم بھی قطعی نہیں ہے، طنی ہے کیونکہ ماہرین فلکیات کے اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ (ملاحظہ ہوعبارت نمبرس)

(۳) موسم گرما کے وہ ایا م جن میں شفق ابیض بہت تا خیر سے غائب ہوتی ہے اور آ فتاب کے اٹھارہ در ہے زیرا فق بہنچنے تک اسکے انتظار کرنے سے واقعۃ حرج لازم ہوتا ہے تو ان ایا م میں حضرات صاحبین ً اور ائمہ ثلاثہ ہے تو ان ایا م میں حضرات صاحبین ً اور ائمہ ثلاثہ کے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نز دیک عشاء کا وقت غروب شفق احمر سے شروع ہوجا تا ہے اور اہل ریاضی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شفق احمر کا غروب اس وقت ہوتا ہے جب آ فتاب پندرہ درجہ زیرا فق بہنچ جائے ، کیونکہ احمر کا غروب اس وقت ہوتا ہے جب آ فتاب پندرہ درجہ زیرا فق بہنچ جائے ، کیونکہ

بعض ریاشیین نے سراحت کی ہے کے شفق ابیض اور شفق احمر کے درمیان تمین در ہے کا فرق: و تاہیے۔ ( ملاحظہ ہوعبارت نمبر ۲۲۱)

(س) - موسم سر ما میں جب کوئی مجبوری نہیں ہوتی اور شفق ابیض کے غروب کی اور شفق ابیض کے غروب کی اور شفق ابیض ہی پر نماز عشا ،

کی انتظار کرنے میں کوئی حرق لازم نہیں آتا تو غروب شفق ابیض ہی پر نماز عشا ،

ادا کرئی دیا ہے ، اور اس کے مطابق نماز ہاجماعت ادا ہونی چاہیے ۔ (ملاحظہ مو عمارت نم اور)

البته صاحبین اورائمہ نلانڈ کے قول پڑمل کرتے ہوئے غروب شفق احمر پر جو لوگ نماز عشاء پڑھ لیس ان ہے بھی نزاع نہیں کرنا جا ہے ، کیونکہ مسئلہ مجتند فیبا ہے۔

(۵)- اگرسوا گھنند کے بیندشنق احمر غروب ہو جانی ہے تو حسر است معالم مہین کے قول کے مطابق نمازعشا ، پر ملت کی تنظیم موجا ٹیک ، جبیبا کد و پر تفصیل سنہ آ چکا ہے۔ آچکا ہے۔

یہاں تک تو سوالات کا اصولی جواب تھا الیکن سوال نمبر میں کہا تھیا ہے کہ یہاں (لیسٹر، برطانیہ میں) موسم گرما ہیں و فع حرق کیلئے غروب سے ایک گفتہ بعد نماز عشاء بڑئے نئے معمول ہے۔ اور سوال نمبر ۵ میں کہا گیا ہے کہ اور سوال نمبر ۵ میں کہا گیا ہے کہ اور سوال نمبر ۵ میں کہا گیا ہے کہ اور سوال نمبر ۵ میں کہا گیا ہے کہ اور سے استدلال کرتے ہوئے غروب کے سوا گفتہ العد نمالا عمثاء بڑھ ساتھ کیا تھم ہے؟

ہم نے یہاں کی شر(برطانیہ) کے اوقات نماز کا نقشہ بعض ماہرین سند کہیور پرنکلوایا (بنس کی فوٹو کا پی نسند ہے) اس سے بیصور شحال سائٹ آئی کہ لیسٹر میں جہاں کا عرض البلد ۸۴٬۳۸ (شالی) ہے کیم جنوری ہے آس دیمہ جنگ بعنی پورے سال میں نم و ب آنتا بہ سنتی نم و ب شفق ابیض تک ( بھسانب ۱۸ درمجہ دئیر افق) وفت کا فرق کم سے کم ایک گھنٹہ ۵۳ منٹ کا ہے اور وہ بھی صرف چار دنوں میں لیعنی ۲۲،۲۲، ۲۷، فروری اور ۱۱۹ کتوبر کو، باتی دنوں میں غروب آفتاب اور غروب شغق ابیض کے درمیان فرق اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے حتی کہ ایک دن یعنی ۲۱مئی کو بیفر ق تین گھنٹے اکتالیس منٹ کا ہوجا تا ہے۔ اور ۱۵مئی سے ۲۲ جولائی تک کل دو مہینے گیارہ دن تک شفق ابیض غروب ہی نہیں ہوتی ۔ یعنی آفتاب ۱۸ درجہ زیرافق جانے سے پہلے ہی اگلی صبح کیلئے طلوع ہوجا تا ہے۔

اورغروب آفاب سے غروب شفق احمرتک (بحساب ۱۵ درجے زیرافق)
پورے سال میں وقت کا فرق کم از کم ایک گھنٹہ بتیں منٹ کا ہے اور وہ بھی صرف
بائیس دنوں میں لینی ۲۲،۲۶ فروری اور ۲۲،۲۸،اور ۳۰، تمبر، نیز مکم اکتوبر سے
بائیس دنوں میں لینی ۲۵،۲۱ فروری اور ۲۲،۲۸،اور ۳۰، تمبر، نیز مکم اکتوبر سے
لیکر ۱۵ اکتوبر تک اور ۱۷ سے ۱۹ اکتوبر تک ہے۔ اور باقی دنوں میں پیفرق اس
سے بھی زیادہ ہوتا ہے حتی کہ ایک دن لیمن ۸ جولائی کو بیفرق تین گھنٹے چالیس
منٹ کا ہوجا تا ہے اور ۳، جون سے ۷ جولائی تک یعنی کل پینیتیں دن میں شفق احمر
غروب ہی نہیں ہوتی ، یعنی آفاب ۱۵ ورجہ زیرافق جانے سے پہلے ہی اگلی صبح
کیلئے طلوع ہوجا تا ہے۔ لہذا پورے ملک برطانیہ میں پورے سال کیلئے غروب
کیلئے طلوع ہوجا تا ہے۔ لہذا پورے ملک برطانیہ میں پورے سال کیلئے غروب
کرلینا کی طرح درست نہیں۔

رہاحرج کا سوال تو سردیوں میں تو کوئی حرج لازم ہی نہیں آتا کہ اسکے دفعیہ کی ضرورت ہواور موسم گر ما کے جن ایام میں شفق احمر غروب ہوتی ہے انمیں صاحبین اور ائمہ ثلاثة کے قول پر عمل کی تو گنجائش ہے جبیبا کہ او پر بیان کیا گیا، لیکن ان ایام میں غیبو بت شفق احمر ہے بھی پہلے نما زعشاء کا معمول بنالینا جبیبا کہ سوال نمبر سو نمبر ۵ میں فدکور ہے، فقہ حفی (قول صاحبین سمیت) کے تو بالکلیہ

خلاف ہے ہی، ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے بلکہ بقول علامہ نووی وعلامہ ابن قدامہ کے اجماع امت کے خلاف ہے (ملاحظہ ہوعبارت نمبروا)

اور حضرات شوافع کا وقت مغرب کے متعلق اگر چہا کی رجوح قول یہ بھی ہے کہ مغرب کا وقت صرف پانچ رکعتیں پڑھنے کے بقدر ہاقی رہتا ہے۔ لیکن شافعیہ نے اسکے ساتھ یہ بھی صراحت کی ہے کہ عشاء کا وقت انکے قول کے مطابق بھی داخل نہیں ہوتا ہے وقت ختم ہونے کے باوجود مغیب شفق سے پہلے عشاء کا وقت انکے قول کے مطابق بھی داخل نہیں ہوتا ۔ (ملاحظہ ہوم بارت نبروا)

یمی حال مالکیہ کے اس قول کا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مغرب کا وفت صرف نین رکعت کے بقدر ہے ، کیونکہ انہوں نے بھی اسکی صراحت کر دی ہے کہ وقت مغرب ختم ہونے کے با وجو دبھی غیبو بت شفق سے پہلے عشاء کا وفت واخل نہیں ہوتا۔ (ملاحظہ ہوعیارت نمبر۱۳،۱۲)

للنداغروب شفق احمرسے پہلے نماز عشاء کا جواز ہمیں تا حال کسی بھی صرتے دلیل منقول سے دستیاب نہیں ہوسکا، بعض آ ٹاروا قوال اس سلسلہ میں ضرور ملتے ہیں، لیکن وہ صرتے نہیں ، مثلاً مندرجہ ذیل آ ٹاروا قوال ملاحظہ ہوں ۔

(۱)-مصنف عبدالرزاق جلدنمبراص ۲۵ هدیث نمبر ۲۱۵ (بیاب النوم قبلها و السهر بعدها) میں ہے:-

وروى عن الزهرى أنه بلغنى ان اباهريرة رضى الله عنه قال من خشى ان ينام قبل صلواة العشاء قلا بأس أن يصلى قبل أن يغيب الشفق.

بيراسلئے صرح نہيں كم موسكتا ہے كه حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه كا ارشاد "قبل أن يغيب الشفق" ين "الشفق" سيم راد "الشفق الابيض" مواور

مطلب بيہ ہوكہ جسے بيخوف ہوكہ وہ عشاسے پہلے سوجائے گا وہ شفق ابيض سے پہلے عشاء كى نماز براھ لے تو كوئى حرج نہيں۔ اگر بيہ معنى ہيں تو اس سے "قبل مغيب الشفق الاحمر" براستدلال درست نہ ہوگا۔

(۲) - مصنف عبدالرزاق جلد نمبراص ۲۰ ۵ روایت نمبر ۲۱۲ (باب وقت العشاءالآخرة) میں ہے: -

عن ابن جريج عن عطاء قال لقد رأيت معاوية يصلى المغرب ثم ما اطوف الاسبعا أو سبعين حتى يخرج فيصل العشاء ولم يغب الشفق، قال: فكان عطاء يقول: صل العشاء قبل أن يغيب الشفق، قال عطاء: وانى لاطوف احيانا سبعا بعد المغرب ثم اصلى العشاء.

يها المجمى لفظ "الشفق" مين وبى احتمال ہے جواوير بيان موا۔ اور 'عطاء' كا قول "وانى الأطوف احيانا سبعا بعد المغرب ثم اصلى العشاء " بھى قبل مغيب الشفق الاحمر كمعنى ميں صرت كنہيں ۔

(س) - مصنف عبد الرزاق جلد نمبر اص ۹ ۵ ۵ روایت نمبر ۲۱۲۳ (باب وقت العشاء الآخرة) میں ہے: -

عن ابن جريج قال حدثنا ابراهيم بن ميسرة قال رأيت طاووساً يصلى المغرب ويطوف سبعا، ثم يركع ركعتين ثم يصلى العشاء الآخرة ثم ينقلب، قال وكان بمعنى اذا صلى المغرب ركع ركعتين ثم صلى العشاء الآحرة ثم انقلب، قال ولا إعلم ذالك إلاقبل غروب الشفي

يبال بهى لفظ "الشفق" بين وبي اختال بية جواوير بيان توا-

(٣) - وفى مصنف ابن الي شيبرج ٢ص ٣٣٥ (باب من كره النوم بين المعرب والعشاء)

حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن عبد الكريم ابى امية عن مجاهد قال لان اصلى العشاء قبل أن يغيب الشفق احب الى من ان انام عنها ثم اصليها بعد ما يغيب الشفق في جماعة.

یہاں بھی لفظ''الشفق'' میں وہی احتمال ہے جواوپر بیان ہوا۔

(۵) - وفى "ناظورة الحق فرضية العشاء وان لم يغب الشفق" (تاليفالعلامة هارون بن بهاء الدين المرجاني)

وحكى مثل ذالك عن ظهير الدين المرغيناني فانه لما قدم من فرغانة رأى كسالى بخارى يصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق فارأد منعهم عن ذالك ثم لقى شمس الدين السرخسي وشاوره فيما قصده فقال لا تفعل ، فانك ان منعتهم عن ذالك تركوها بالكلية، واما الان فانهم يؤدونها في وقت يجيزه بعض الائمة. ص ٣٧

اس عبارت کا واضح مطلب بیہ ہے کہ شمس الدین سرشی نے اہل بخاری کوجس شفق کی غیبو بت سے پہلے نمازعشاء پڑھنے سے نہیں روکا، وہ شفق ابیض ہی ہے، یعنی انہوں نے بھی شفق احمر کی غیبت سے پہلے نمازعشاء پڑھنے کی اجازت نہیں دی، جسکا واضح قرینہ انہی کا بیارشاداسی عبارت میں ہے کہ "واما الآن فانھ میں دو نھا فی وقت یجیزہ بعض الائمہ "اور بیہ بات صرف ای وقت پرصادق آئی ہے جوشفق احمرا ورشفق ابیض کی غیبو بت کے درمیان ہے، کیونکہ اسمہ پرصادق آئی ہے جوشفق احمرا ورشفق ابیض کی غیبو بت کے درمیان ہے، کیونکہ اسمہ

نے نمازعشاء پڑھنے کی اجازت مغیب شفق احمرسے پہلے ہیں دی جبیبا کہ عبارت نمبر ۱۲٬۱۱، و۱۳، سے واضح ہے۔

تو ظاہر ہے کہ اجماع امت اور احادیث صریح مرفوعہ کے مقابلے میں ان آثار واقوال اور عبارات سے استدلال درست معلوم نہیں ہوتا، جس کا ایک واضح قرینہ بیجھی ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے ان اثار واقوال سے استدلال نہیں فرمایا۔

مگر چونکه سوال میں بتایا گیاہے کہ برطانیہ میں گھنٹہ یاسوا گھنٹہ بعد الغروب کا وفت عشاء کے واسطے دفع حرج کیلئے مقرر کیا گیا ہے۔ تو اگر واقعی موسم گر ما میں شفق احمر کی غیبوبت تک عشاء کومونخر کرنے سے شدید حربت لازم آتا ہے تو مسکلہ کی اہمیت کے پیش نظر ہونا بیرجا ہے کہ موسم گر ماکیلئے اس مسکلہ میں کسی انفرادی فتوی یا محدودمشورہ پرانحصار کرنے کی بجائے قدرے وسیع پہانے پرایسے اہل فتو کی علماء محققین سے مشورہ کیا جائے جو اس مسکلہ پر کھلے ذہن سے غور وفکر فر ماسکیں ، ہم نے اسی لئے یہاں وہ اٹاروا قوال بھی نقل کردیے ہیں جن پرغور کیا جا سکتا ہے۔ البتة ان دنوں میں مریض اور مسافر کے حق میں بیر گنجائش ہے کہ دفع حرج کیلئے وہ جمع بین الصلاتین کرلیں ، یعنی یا تو فقہ خفی کے مطابق جمع صوری کرلیں ، یا اگر اسمیں بھی مشقت ہوتو دوسرے ائمہ کے قول پر انکی شرائط کی رعایت کرتے ہوئے جمع تاخیر کرلیں، یعنی غیبو بت شفق کے بعد ہی مغرب پڑھیں اور اسکے بعد عشاء، اور اگر اسمیں بھی مشقت ہوتو مجبوراً انکی بیان کردہ شرائط کے مطابق جمع تقذیم کرلیں۔

رہے وہ ایام جن میں شفق احمر بھی غروب نہیں ہوتی لیعنی لیسٹر میں ساجون '' سے 2 جولائی تک (۳۵ دنوں میں ) تو ان ایام میں وہاں کےلوگ ناقدین وقت عشاء میں شار ہو نگے ، یعنی جن علاقوں میں وقت عشاء آتا ہی نہیں وہاں کے لوگوں کے لئے جوطریقہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے اس پڑل ہوگا۔

(۲) اس سوالات کا جواب پچھلے سوال کے حتی جواب پرموقو ف ہے۔
جن فقہی عبارات کا او پرخوالہ دیا گیا ہے وہ الگی صفحات پرملاحظہ ہوں۔

(۱) فی شرح چغمنی ص ۲۲۱: وقد عرف بالتجربة أن اول الصبح واخر الشفق انها یکون اذا کان انحطاطا الشمس اول الصبح واخر الشفق انها یکون اذا کان انحطاطا الشمس شمانیة عشر جزءً ا

(۲) – وفى قانون المسعودى لأبى ريحان البيرونى: ٩٣٩/٢ ان انحطاطا الشمس تحت الافق منى كان ثمانية عشر جزءً اكان ذالك وقت طلوع الفجر في المشرق ووقتن مغيب الشفق في المغرب.

(٣) وعمل المتقدمين من اهل هذه الصناعة على تباين بلادهم في المشرق والمغرب على أنّ ارتفاع النظير مشرقا عند مغيب الشفق ثمانية عشر ومثل هذا ارتفاعه مغربا عند طلوع الفجر عملا منهم على ان الشفق هو البياض ولم يزل عملهم على ذلك إلى أن زعم ابوعلى المراكشي أنّه رصده وقت مغيب الحمرة فوجد ارتفاع النظير ستة عشر ورصد وقت طلوع الفجر فوجد ارتفاع النظير عشرين فتوسط بعض المتأخرين الفجر فوجد ارتفاع النظير عشرين فتوسط بعض المتأخرين بين القولين وعملوا على أن الارتفاع للشفق سبعة عشر وللفجر تسعة عشر وعلى ذلك اقتصر جمال الدين المارديني في رسالته واختار الشيخ عبد العزيز أن يعمل في

الشفق بثمانية عشر وفى الفجر بعشرين احتياطاً ولئن احتاط فى الفجر للصوم لقد اخل بالاحتياط للصلوة – ايضاح القول الحق فى مقدار انحطاط الشمس وقت طلوع الفجر وغروب الشمس (ص ١٨)

(٣) - وفي فيض البارى: ١٣١/٢: واعلم أن الوقت في اليوم الواحد من انبلاح الصبح الصادق إلى طلوع الشمس يكون كما بين غروبها وغروب الشفق الابيض في ذلك واليوم كما حققه الرياضيون.

(۵) – وفى فيض البارى: ۲/۲: وذلك لأن الحمرة والبياض الباديين فى الافق بعد غروب الشمس كلاهما نظير للبياض الحمرة الباديين قبل طلوع الشمس لكون كليهما من اثار اشعتهما فمدة مابين غروب الشمس إلى غيبوبة بياض الشفق هى المدة مابين ظهور بياض الفجر إلى طلوع الشمس أسواءً بسواءٍ كما صرح به اصحاب الرياضى والهئية.

(٢) – وفي اعلاء السنن: ١١/١: وفي البحر الشفق هو البياض عند الامام (إني أن قال) فثبت أن قول الإمام هو الأصح وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الاعظم ولا يغد عنه إلى قولهما او قول احدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل او تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشائح بان الفتوى على قولهما كما في هذه المسئلة وفي السراج الوهاج فقولهما اوسع للناس وقول أبي حنيفة أحوط.

(2) – وفي حاشية اعلاء السنن: ١٠/١: وتنقيح المذاهب فيه ما ذكره العينى قال الثورى وإبن أبى ليلى وطاوس ومكحول والحسن بن حى والاوزاعى ومالك الشافعى واحمد واسحاق وداؤد إذا غاب الشفق وهو الحمرة خرج وقتها وممن قال ذلك ابو يوسف ومحمد. وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله ابن المبارك والأوزاعى في روايج ومالك في رواية وزفر بن المهذيل وابو ثور والمبرد والفراء: لا يحرج حتى يغيب الشفق الأبيض ..... واليه ذهب ابو حنيفة.

(^) - وفى الدر المختار: ١/١٣: وقت المغرب منه إلى الغروب غروب الشفق وهو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثه وإليه رجع الامام كما فى شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب.

وفى رد المحتار: قوله "اليه رجع الامام" اى إلى قولهما الذى هو رواية عنه ايضا وصرح فى الجمع بأن عليها الفتوى، ورده المحقق فى الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية الخ وقال تلميذه العلامة قاسم فى تصحيح القدورى أن رجوعه لم يثبت لما نقله الكافه من لدن الائمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول، قال فى الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصدق ومعاذ بن قال فى الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصدق ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنهم، قلت رواه عبد الرزاق عن أبى هريرة وعن عمر بن عبد العزيز ولم يرو البيهقى الشفق الاحمر

إلا عن ابن عمر وتمامه فيه واذا تعارضت الاخبار والاثارفلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها. قال العلامة قاسم فثبت ان قول الامام هو الاصح ومشى عليه في البحر مؤيد اله بما قد مناه عنه من أنه لا يعدل عن قول الامام إلا بضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما. وقد ايده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والاصلاح ودرر البحار والامداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى وفي السراج قولهما اوسع وقوله احوط.

(٩) – وفي رد المحتار: ١/٣٥٩: (فائدة) ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملي في حاشيته على رسالة الاسطولاب لشيخ مشائخنا العلامة المحقق على آفندي الداغستاني أن التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الاحمر والابيض انما هو بثلاث درج اهـ

(10) – وفى المجموع شرح المهذب للامام النووى : (المسألة الثالثة) فى الاحكام اجمعت الامة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا فى الشفق هل هو الحمره ام البياض (باب المواقيت (1/4) كذا فى زاد المحتاج ((1/4)) ومغنى المحتاج ((1/4)) ومغنى المحتاج ((1/4))

(١١) - وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين للامام

النووى : واما المغرب فيدخل وقتها بغروب الشمس بلخلاف والاعتبار بسقوط قرصها وهو ظاهر في الصحارى واما العمران وخلل الجبال فالاعتبار بان لا يرى شيء من شعاعها على الجدران ويقبل الظلام من المشرق وفي آخر وقتها قولان.

القديم: انه يمتد إلى مغيب الشفق

الجديد: أنه اذا مضى قدر وضوء وسمتر عورة واذان واقامة وخمس ركعات انقضى الوقت وما لا بدمنه من شرائط الصلوة ..... وعندهم المسالة مما يفتى فيه على القديم قلت: الاحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وأما العشاء فيدخل وفتها يمغيب الشفق وهو الحمرة اهـ (الباب الاول في المواقيت ص ١٨١ ج ١) (17) -وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين: والوقت المختار للمغرب غروب الشمس وهو يقدر بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها ..... والمختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الاول من الليل اهم (١:١٥٥). (141

وفى الشرح الكبير لابى البركات احمد الدردير: (قوله المختار) اى وكل ايقاع الصلوة فيه لاختيار المكلف من حيث عدم الاثم فان شاء اوقعها في اوله او في

وسطه او في آخره (قوله: ويقابله الضروري) اى وهو الذي لا يجوز تاخير الصلوة اليه إلا لأرباب الضرورة. (١/٢١)

(١٣) - وفي المغنى لابن قدامه: أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فاجماع اهل اعلم لانعلم بينهم خلافانيه والاحاديث دالة عليه وآخرة مغيب الشفق وبهذا قال الثورى واسحاق وابو ثور واصحاب الراى وبعض اصحاب الشافعي وقال مالك والاوزاعي والشافعي: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس لان جبرائيل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين بوقت واحد في بيان مواقيت الصلواة ..... ولنا حديث بريدة: أن النبي عَلَيْكُم المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق وفي لفظ رواه الترمذي: فاخر المغرب إلى أن يغيب الشفق وروى ابو موسى أن النبي عَلَيْكُ اخر المغرب في اليوم الثانى حتى كان عند سقوط الشفق رواه مسلم و ابو داؤ د .

وفى حديث عبد الله بن عمرو أن النبى عليه قال: وقت المغرب مالم يغب الشفق رواه مسلم وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل واحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار وكراهة

التاخير.

لا خلاف قى دخول وقت العشاء بغيبوبة الشقق واتما اختلفوا فى الشفق ماهو؟ اهـ (١/١٨) كذا فى الكافى (١/٣٨) وفى الاتصاف (١/٣٣٨) والمبدع (١/٣٣٨).

والله اعلم بالضواب املاه العبد الضعيف محمد رفيع عثماني عظى عنه دار الافتاء دار العلوم كراچي

لله درالمجيب حيث اصاب فيما أفاد، فيما اجاب و اجاد فيما أفاد، حفظه الله تعالىٰ في عافية سابغة محمد تقى عثماني عفى عنه

المجيب نجيح بنده محمد عبد الله عفي عنه ١-١-١-١ مد الجواب صحيح محمد عبد المنان عفى عنه ١-١-١-١

ينده عبد الرؤف سكهروى ١-١-١-١ هـ Prayers ... Time Table for compiled \_ نقشه اوقات متعلقه ليستر (برطانيه) مرتبه: پروفيسرعبرالطيف صاحب كرائي ا

| - کرا چی | حرب   | ــاصا | القيع    | سرحبد        | روية     | رسب.                                             | <b>/</b> ( | حاسي  | ית ( גר        | المعر |            |          | حيدار                                            |       | D\/            | ,<br>        | o. o         | 11/1                                             | Nazi                                             | imahad Karachi                           |
|----------|-------|-------|----------|--------------|----------|--------------------------------------------------|------------|-------|----------------|-------|------------|----------|--------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| b        | y : [ | rof   | AB       | וטםו         | _ LA     | TEI                                              | EF<br>T    |       | ICES           | 1 =   | K U        | <u>r</u> | JAI                                              | UA    | T              |              |              |                                                  | s/set                                            | imabad Karachi                           |
| Date     | Faj   | r 15  | S/       | rise         | Za       | wa                                               | M          | isl/1 | Mis            | 31/2  | S/s        | set      |                                                  | haʻ   |                | - 1          |              |                                                  | 3/30.<br>at 15                                   | ,                                        |
|          | deg   | rees  |          |              |          |                                                  |            |       |                |       |            |          |                                                  | 8     |                | -            | i            | gre                                              |                                                  |                                          |
|          |       |       | ļ        | Γ—           | <u> </u> |                                                  | ╬-         |       | <del> </del> - | <br>1 |            |          | <u> </u>                                         | rees  | † <del>-</del> | $\neg$       |              |                                                  |                                                  | فرق ما مين شخق ابيض واحرفر               |
|          | hr    | mt    | hr       | mt           | hr       | m                                                | t h        | mı    |                | _     | hr         |          | 1                                                | t -   | +              | 7            | 5            | mt<br>46                                         | <del>                                     </del> | ر کا |
| 1        | 6     | 8     | 8        | 16           | 12       | 8   2                                            | 1          | 4     |                | 13    | 1          | 1        | 6                                                | 7     | 1              | _            |              |                                                  | <del>                                     </del> | 5 dst day light saving                   |
| 2        | 6     | 8     | 8        | 15           | 12       | 2 8                                              | 3 1        | 4:    | 5 2            | 14    |            | 2        | <del>                                     </del> | 8     | 1              | //           | 5            |                                                  |                                                  | // time have                             |
| 3        | 6     | 8     | 8        | 15           | 12       | 2 9                                              | 9 / -      | 4     | 6 2            | 15    | 4          | 3        | -                                                | 1-    | 1-             | //           | 5            | 48                                               | <b>—</b> —                                       | // already been                          |
| 4        | 6     | 8     | 8        | 15           | 12       | 2 9                                              | 9          | 4     | 7 2            | 16    | 3 4        | 4        | 6                                                | ╁┈    | <u>0</u> 4 //  |              | 5_           | <del>                                     </del> | 1                                                | // added                                 |
| 5        | 6     | 8     | 8        | 15           | 5 1      | 2 1                                              | 0          | 1 4   | 8 2            | 18    | 3 4        | 5        | 6                                                | +     | +-             |              | 5_           | $t^-$                                            |                                                  |                                          |
| 6        | 6     | 8     | 8        | 14           | 1 1      | 2 1                                              | 0          | 1 4   | 9 2            | 19    | 9 4        | 17       | ' 6                                              | +-    | _              | 2.5          | 5            | 51                                               | <del>                                     </del> |                                          |
| 7        | 6     | 8     | 8        | 14           | 4 1      | 2 1                                              | 1          | 1 5   | 0 2            | 2     | 0 4        | . [      | 3 6                                              | +     | - -            |              | 5            | 53                                               | +-                                               | te # 2:                                  |
| 8        | 6     | 7     | <u> </u> | 1:           | 3 1      | 2 1                                              | 11         | 1 5   | 51 2           | 2 2   | 1 4        |          | 9 6                                              | 5 ¶   |                | 7 //         | 5            | 54                                               |                                                  | ring                                     |
| 9        | 6     | 7     | 8        | 3 1          | 3 1      | 2                                                | 11         | 1 5   | 53 2           | 2 2   | 3 4        | 1 1      | 1 6                                              | 5 1   | -              | 1/ //        | 5            | 1                                                |                                                  | d june to 7th july                       |
| 10       | Τ,    | 3 7   | , 8      | 3 1          | 2 1      | 12                                               | 12         | 1 !   | 54 2           | 2 2   | 4 4        | 1 1      | 2                                                | 3   1 | $\neg \vdash$  | ////_        | 5            | 1                                                | <del> </del>                                     | ilight at                                |
| 11       | 1     | 3 6   | }   {    | 3 1          | 2 1      | 12                                               | 12         | 1     | 55             | 2 2   | 6 4        | 4   1    | 4                                                | 6 1   |                | // //        | 1            | +                                                |                                                  | degrees also                             |
| 12       | 1     | 3 6   | 3        | 8 1          | 1 .      | 12                                               | 13         | 1     | 56             | 2 2   | 7          | 4 /      | 15                                               | 6 '   | 19             | <u>// //</u> | 5            | 5   5                                            | 8 dc                                             | pes not end                              |
| 1:       | 丁     | 6     | 5        | 8 1          | 0        | 12                                               | 13         | 1     | <u>58</u>      | 2 2   | 28         | 4 1      | 17                                               | 6     | 21             | // //        | ( 6          | 5   1                                            | $\dashv$                                         |                                          |
| 1        | 7     | 6     | 5        | 8            | 9        | 12                                               | 13         | 1     | 59             | 2 3   | 30         | 4        | 18                                               | 6     | 22             | 11 11        | 1 6          | }                                                | $\neg   \neg$                                    | 43                                       |
| -        | 1     | 6     | 4        | 8            | 8        | 12                                               | 14         | 2     | 0              | 2     | 31         | 4        | 20                                               | 6     | 23             | 2.3          | . 6          | }                                                |                                                  | 20 منٹ 22                                |
| <u> </u> | _     | 6     | 4        | 8            | 7        | 12                                               | 14         | 2     | 2              | 2     | 33         | 4        | 21                                               | 6     | 25             | <u> </u>     | / (          | 3                                                |                                                  | .43                                      |
| <u> </u> | 7     | 6     | 3        | 8            | 7        | 12                                               | 14         | 2     | 3              | 2     | 35         | 4        | 23                                               | 6     | 26             | // /         | 7 6          | 6                                                | 5 1                                              | .42                                      |
| -        | 18    | 6     | 2        | 8            | 6        | 12                                               | 15         | 2     | 4              | 2     | <u>ვ</u> ე | 4        | 25                                               | 6     | 27             | 11 1         | //           | 6                                                | 6 1                                              | .41                                      |
| -        | 19    | 6     | 2        | 8            | 4        | 12                                               | 15         | 2     | 6              | 2     | 38         | 4        | 26                                               | 6     | 29             | // /         | //           | 6                                                | 8                                                |                                          |
|          | 20    | 6     | 1        | 8            | 3        | 12                                               | 15         | 2     | 7              | 2     | 39         | 4        | 28                                               | 6     | 30             | //           | //           | 6                                                | 9                                                |                                          |
| -        | 21    | 6     | 0        | 8            | 2        | 12                                               | 16         | 2     | 9              | 2     | 41         | 4        | 30                                               | 6     | 31             | <u>//</u>    | //           | 6                                                | 11 1                                             | .41                                      |
|          | 22    |       | 59       | 8            | 1        | 12                                               | 16         | 2     | 10             | 2     | 43         | 4        | 32                                               | 6     | 33             | //           | //           | 6                                                | 12 1                                             | 1.40                                     |
| -        | 23    |       | 58       | 8            | 0        | 12                                               | 16         | 2     | 11             | 2     | 45         | 4        | 34                                               | 6     | 34             | //           | <u>//</u>    | 6                                                | 14                                               | 1.40                                     |
| -        | 24    | 5     | 57       | 7            | 58       | 12                                               | 10         | 2     | 13             | 2     | 46         | 4        | 35                                               | 6     | <u>3</u> 6     |              | <u>//</u>    | 6                                                | 15                                               | 1.40                                     |
| F        | 25    | 5     | 56       | 7            | 57       | 12                                               | 1:         | 2     | 14             | 2     | 48         | 4        | 37                                               | 6     | 37             | 2.           | 00           | 6                                                | 17                                               | 1.40                                     |
| <br>     | 26    | 5     | 55       | 7            | 56       | Ι                                                | 1          | 7 2   | 16             | 2     | 50         | 4        | 39                                               | 6     | 39             | 1/           | ' //         | 6                                                | 18                                               | 1.39                                     |
|          | 27    | 5     | 54       | 1-1          | 54       | <del>                                     </del> | 2 1        | 7 2   | 17             | 2     | 51         | 4        | 41                                               | 6     | 40             | ) //         | <i>     </i> | 6                                                | 20                                               | 1.39                                     |
|          | 28    | 5     | 53       | <u> </u>     | 53       | †                                                | 十          | 7 2   | 19             | 2     | 53         | 4        | 43                                               | 6     | 42             | 2 1          |              | 6                                                | 21                                               | 1.38                                     |
| ŀ        | 29    | 5     | 52       | 1            | 51       | 1                                                | op         | 7 2   | 20             | 2     | 55         | 4        | 45                                               | 6     | 44             | 1 /          | 1 11         | 6                                                | 23                                               |                                          |
|          | 30    | 1     | 50       | +-           | 1-       | ∔ <u></u><br>⊢, 1:                               | _          | 8 2   | 2 22           | 2     | 57         | 4        | 46                                               | 6     | 4              | 5 1          | 1.59         | 6                                                | 24                                               | 2 من 2 من                                |
| Ì        | 31    | 5     | 4        | <del> </del> | 1—       | +-                                               |            | 8 2   |                | 1     | 1          | 4        | 48                                               | 6     | 4              | 7 /          | 1.59         | -                                                | 2                                                | 2 منك 2.38                               |

|      |            |           |                 |            | 1          | LEI               | CI                | že                | T         | EF              | 2                   | U                 | K          |                   | F                     | E   | BRUAR        | Υ      |       |                                                                           |
|------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Date | ~~~<br>Fai | ~~<br>r18 | ~~<br>S/r       | ···<br>ise | 2          | ~~~<br>awa        | M                 | isl/              | 1 1       | ~~<br>√isi      | /2                  | S/s               | ~<br>et    |                   | lsh                   | ıa  | فرق ما بین   | After  | s/set | فرق ما بین الشنقین<br>فرق ما بین مغرب و<br>عنداه ۱۵ ادرجه کے<br>اعتبار سے |
| Date |            | rees      |                 | •          |            |                   |                   |                   |           |                 |                     |                   |            |                   | 18                    | 3   | مغرب وعشا ١٨ | time a | at 15 | فرق ما بین مغرب و                                                         |
|      | w          |           |                 |            |            |                   |                   |                   |           |                 |                     |                   |            | d                 | egr                   | ees | درجہ کے حساب | degre  | es    | عشاء ۱۵ ادرجہ کے                                                          |
|      |            |           |                 |            |            |                   |                   |                   |           |                 |                     |                   |            |                   |                       |     | ے            |        |       | اعتبارے                                                                   |
|      | hr         | mt        | hr              | mi         | h          | r m               | t hi              |                   | nt _      | hr              | mt                  | hr                | mt         | ١.                |                       | mt  |              | hr     | mt    |                                                                           |
| 1    | 5          | 48        | 7               | 47         | 1          | 2 1               | 3 2               | 2                 | 5         | 3               | 0                   | 4                 | 50         | 6                 | 3                     | 48  | 1-58         | 6      | 28    | 20 سن 1-38                                                                |
| 2    | 5          | 47        | 7               | 45         | 1          | 2 1               | 3 2               | 2                 | 6         | 3               | 2                   | 4                 | 52         |                   | 3                     | 50  |              | 6      | 29    | 1-37                                                                      |
| 3    | 5          | 45        | 7               | 43         | 1          | 2 1               | 3 2               | 2                 | 28        | 3               | 4                   | 4                 | 54         |                   | 6                     | 52  |              | 6      | 31    |                                                                           |
| 4    | 5          | 44        | 7               | 42         | 2 1        | 2 1               | 3 2               | 2 2               | 29        | 3               | 6                   | 4                 | 56         | 3                 | 6                     | 53  |              | 6      | 33    |                                                                           |
| 5    | 5          | 42        | 7               | 4(         | 1          | 2 1               | B 2               |                   | 31        | 3               | 7                   | 4                 | 58         | 3                 | 6                     | 55  |              | 66     | 34    |                                                                           |
| 6    | 5          | 41        | 7               | 38         | 3 1        | 2 1               | 8 2               | 2 3               | 32        | 3               | 9                   | 5                 | 0          | _                 | 6                     | 56  |              | 6      | 36    |                                                                           |
| 7    | 5          | 39        | 7               | 36         | 3 1        | 2 1               | 9 2               | 2 3               | 34        | 3               | 11                  | 5                 | 2          | -                 | 6                     | 58  |              | 6      | 38    | 1-36                                                                      |
| 8    | 5          | 38        | 7               | 3          | 5 1        | 12 1              | 9 2               | 2 :               | 35        | 3               | 13                  | 5                 | 4          | -                 | 7                     | _0_ | 1-56         | 6      | 39    | 20 س 25-1                                                                 |
| 9    | 5          | 36        | 7               | 3          | 3 1        | 12 1              | 9                 | 2                 | 37        | 3_              | 15                  | 5                 | 5          | -                 | 7                     | _1_ |              | 6      | 41    |                                                                           |
| 10   | 5          | 34        | 7               | 3          | 1          | 12 1              | 9                 | 2                 | 38        | 3_              | 16                  | 5                 | 7          | <u>'</u>          | 7                     | 3   |              | 6      | 43    |                                                                           |
| 11   | 5          | 33        | 7               | 2          | 9          | 12 1              | 9                 | 2                 | 40        | 3_              | 18                  | 5                 | 9          | )                 | 7                     | _5_ |              | 6_     | 44    |                                                                           |
| 12   | 5          | 31        | 7               | 2          | 7          | 12                | 9                 | 2                 | 41        | 3               | 20                  | 5                 | 1          | 1                 | 7                     | 7   |              | 6      | 46    |                                                                           |
| 13   | 5          | 25        | 7               | <u>'</u> 2 | 5          | 12                | 9                 | 2                 | 43        | 3               | 22                  | 5                 | 1          | 3                 | 7                     | 8   |              | 6_     | 48    |                                                                           |
| 14   | 5          | 28        | 3/1             | 2          | 3          | 12                | 19                | 2                 | 44        | 3               | 23                  | 5                 | 1          | 5                 | 7                     | 10  |              | 6      | 49    | 4 44                                                                      |
| 15   | 5          | 20        | <b>2</b> 3      | 2          | 1          | 12                | 19                | 2                 | 46        | 3               | 25                  | 5                 | 十          | 7                 | 7                     | 12  | <del> </del> | 6      | 51    | 1-44 21                                                                   |
| 16   | 5          | 24        | 4 3             | 7 1        | 9          | 12                | 18                | 2                 | 47        | 3               | 27                  | <del> </del>      | +-         | 9                 | 7                     | 13  |              | 6      | 53    | 1-34                                                                      |
| _17  | 5          | 2         | 2               | 7 1        | 7          | 12                | 18                | 2                 | 49        | 3               | 29                  | $\uparrow \frown$ | 7          | 11                | 7                     | 15  |              | 6      | 55    |                                                                           |
| _18  | 5          | 2         | 2               | 7   1      | 5          | $\frown \uparrow$ | 18                | 2                 | <u>50</u> | 3               | 31                  | 1                 | 十          | 23                | 7                     | 17  |              | 6      | 56    | <del> </del>                                                              |
| _19  | )          | 1         | 8               | 7   1      | 3          | ~~                | 18                | 2                 | 52        | <b></b>         | 32                  | 1                 | 1          | 25                | 7                     | 19  |              | 7      | 0     |                                                                           |
| 20   | )          | ~†~       | ~               | ~          | 11         | ~                 | 18                | 2                 | 53        | <del> </del>    | 34                  | 1                 | 7          | 26                | 7                     | 20  |              | 7      | 2     | 1-34                                                                      |
| 21   | ~          | ~†~       | ~               | $\sim$     | 9          | ~~                | 18                | 2                 | 54        | ├~              | <del></del>         | 1                 | _          | 28                | <u>7</u><br>7         | 22  |              | 7      | 3     | 1.33                                                                      |
| 22   | 7          | ~         | 7               | ╧          | 7          | 12                | 18                | ~~                | 56        | $\uparrow \sim$ | ~                   | 1                 | 7          | 30<br>32          | <u>-'</u><br>7        | 26  |              | 7      | 5     | 1-33                                                                      |
| 23   | ~†~        | ~         |                 | ʹ∽ϯ        | 5          | 12                | 18                | 2                 | 57        | <b></b>         |                     | 1                 | _          | رجي<br>34         | _ <del>'</del> _<br>7 |     |              | 7      | 7     | 1.33                                                                      |
| 24   | ~ ~        | ~         | ~               | 7          | 2          | 12                | 18                | <u>2</u><br>3     | 59<br>0   | 1~              | ┿                   | 1                 | 十          | 36                | _ <u></u>             | †   |              | 7      | 9     | 21 سن 33-1                                                                |
| 2:   | ~          | ~         | 6               | 7          | 0<br>60    | 12                | 17<br>17          | _ <u>3</u> _<br>3 | 1         | ┼~`             | ┿~                  | 1                 | $\uparrow$ | 37                | 7                     | +-  |              | 7      | 10    |                                                                           |
| 12   | ~          | ~         | 4               | ~          | 58<br>56   | 12<br>12          | -\ <u>'</u><br>17 | - <u>3</u> -<br>3 | 3         | ┪~              | ┿                   | 1                 | 7          | 39                |                       |     |              | 7      | 12    | 1.32                                                                      |
| ~~~  | ~          | ~         | 2               | $\sim$     | 54         | 12                | 17                | ~~                | 4         | ┼~              | ┿                   | +                 | 7          | <u>41</u>         | 7                     | +   |              | 7      | 14    | 1.33                                                                      |
| 3    | ~          | ~         | $\sim \uparrow$ | ╧╅         | 24<br>51   | ~~                | ~~                | ~~                | 5         | 7~              | $\uparrow \uparrow$ | 7                 | 7          | <del></del><br>43 |                       | 1   |              | 7      | 16    | 1.33 422                                                                  |
| 1_3  | 9          | 4         | 27              | 6          | <u>ي</u> ر | 12                | كلــا             | <u>v</u>          | ٢٤        | ئىلى            | تل                  | <u>``ا``</u>      | <u>_</u>   |                   | <u></u> -             |     |              |        |       |                                                                           |

#### LEICESTER UK MARCH

|      | <br>Fajr | 18  | S/ ı | ise | Zav | va | Mis | sI/1 | Mis | 3/2 | S/s | set |     | ha  | فرب     | مابين <sup>ما</sup> | afte | er a/set | فرق ما بین اشفقین فرق                    |
|------|----------|-----|------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------------------|------|----------|------------------------------------------|
| pate | degr     | ees |      |     |     |    |     |      |     |     |     |     | 1   | 8   | درجہ کے | عشا ۱۸              | tim  | e at 15  | مابین مغرب وعشاء ۱۵<br>درجه کے اعتبار سے |
|      |          |     |      |     |     |    |     |      |     |     |     |     | deç | ree | رے      | حساب                | de   | grees    | ورجه کے اعتبار سے                        |
|      | hr       | mt  | hr   | mt  | hr  | mt | hr  | mt   | hr  | mt  | h٢  | mt  | hr  | mt  |         | hr                  | mt   |          |                                          |
| 1    | 4        | 57  | 6    | 51  | 12  | 17 | 3   | 5    | 3   | 49  | 5   | 43  | 7   | ·37 | 1.54    | 7                   | 18   | 1-35     | 19 منث                                   |
| 2    | 4        | 55  | 6    | 49  | 12  | 17 | 3   | 7    | 3   | 51  | 5   | 45  | 7   | 39  |         | 7                   | 20   | 1.35     |                                          |
| 3    | 4        | 53  | 6    | 47  | 12  | 16 | 3   | 8    | 3   | 52  | 5   | 47  | 7   | 41  |         | 7                   | 21   | <u>-</u> |                                          |
| 4    | 4        | 51  | 6    | 45  | 12  | 16 | 3   | 9    | 3   | 54  | 5   | 49  | 7   | 42  |         | 7                   | 23   | •        |                                          |
| 5    | 4        | 48  | 6    | 42  | 12  | 16 | 3   | 11   | 3   | 55  | 5   | 51  | 7   | 44  |         | 7                   | 25   | ~        |                                          |
| 6    | 4        | 46  | 6    | 40  | 12  | 16 | 3   | 12   | 3   | 57  | 5   | 53  | 7   | 46  | _       | 7                   | 27   |          |                                          |
| 7    | 4        | 43  | 6    | 38  | 12  | 15 | 3   | 13   | 3   | 59  | 5   | 54  | 7   | 48  |         | 7                   | 29   |          |                                          |
| 8    | 4        | 41  | 6    | 35  | 12  | 15 | 3   | 14   | 4   | 0   | 5   | 56  | 7   | 50  |         | 7                   | 31   | 1.35     |                                          |
| 9    | 4        | 39  | 6    | 33  | 12  | 15 | 3   | 16   | 4   | 2   | 5.  | 58  | 7   | 52  |         | 7                   | 32   | 1.34     |                                          |
| 10   | 4        | 36  | 6    | 31  | 12  | 15 | 3   | 17   | 4   | 3   | 6   | 0   | 7   | 54  | *       | 7                   | 34   | 1-34     | ·                                        |
| 11   | 4        | 34  | 6    | 28  | 12  | 14 | 3   | 18   | 4   | 5   | 6   | 2   | 7   | 56  |         | 7                   | 36   | 1.34     |                                          |
| 12   | 4        | 31  | 6    | 26  | 12  | 14 | 3   | 19   | 4   | 6   | 6   | 3   | 7   | 58  |         | 7                   | 38   | 1-35     |                                          |
| 13   | 4        | 29  | 6    | 24  | 12  | 14 | 3   | 20   | 4   | 8   | 6   | 5   | 8   | 0   |         | 7                   | 40   | 1.35     |                                          |
| 14   | 4        | 26  | 6    | 21  | 12  | 14 | 3   | 21   | 4   | 9   | 6   | 7   | 8   | 2   |         | 7                   | 42   | 1-35     |                                          |
| 15   | 4_       | 24  | 6    | 19  | 12  | 13 | 3   | 23   | 4   | 11  | 6   | 9   | 8   | 4   | 1-55    | 7                   | 44   | 1-35     | _ 20 منك                                 |
| 16   | 4        | 21  | 6    | 17  | 12  | 13 | .3  | 24   | 4   | 12  | 6   | 11  | 8   | 6   |         | 7                   | 46   | 1-35     |                                          |
| 17   | 4        | 18  | 6    | 14  | 12  | 13 | 3   | 25   | 4   | 14  | 6   | 12  | 8   | 8   |         | 7                   | 48   | 1-36     |                                          |
| 18   | 4        | 16  | 6    | 12  | 12  | 13 | 3   | 26   | 4   | 15  | 6   | 14  | 8   | 10  |         | 7                   | 50   | ļ        |                                          |
| 19   | 4        | 13  | 6    | 10  | 12  | 12 | 3   | 27   | 4   | 17  | 6   | 16  | 8   | 12  |         | 7_                  | 52   | 1-36     |                                          |
| 20   | 4        | 10  | 6    | 7   | 12  | 12 | 3   | 28   | 4   | 18  | 6   | 18  | 8   | 14  |         | 7                   | 54   |          |                                          |
| 21   | 4        | 8   | 6    | 5   | 12  | 12 | 3_  | 29   | 4   | 19  | 6   | 19  | 8   | 16  |         | 7                   | 56   |          |                                          |
| _22_ | 4        | 5   | 6    | 3   | 12  | 11 | 3   | 30   | 4   | 21  | 6   | 21  | 8   | 18  |         | 7                   | 58   |          | ·····                                    |
| 23   | 4        | 2   | 6    | 0   | 12  | 11 | 3   | 31   | 4   | 22  | 6   | 23  | 8   | 21  | ļ       | 8                   | 0    | 1.37     |                                          |
| 24   | 3        | 59  | 5    | 58  | 12  | 11 | 3   | 32   | 4   | 24  | 6   | 25  | 8   | 23  |         | 8                   | 2    | 1.37     |                                          |
| 25   | 3        | 57  | 5    | 55  | 12  | 10 | 3   | 34   | 4   | 25  | 6   | 27  | 8   | 25  |         | 8                   | 4    | 1-37     |                                          |
| 26   | 3        | 54  | 5    | 53  | 12  | 10 | 3   | 35   | 4   | 26  | 6   | 28  | 8   | 27  |         | 8                   | 6_   | ļ        |                                          |
| 27   | 3        | 51  | 5    | 51  | 12  | 10 | 3   | 36   | 4   | 28  | 6   | 30  | 8   | 29  |         | 8                   | 8    | -        |                                          |
| _28  | 4        | 48  | 6    | 48  | 1   | 10 | 4   | 37   | 5   | 29  | 7   | 32  | 9   | 32  | ļ       | 9                   | 10   |          |                                          |
| 29   | 4        | 45  | 6    | 46  | 1   | 9  | 4   | 38   | 5   | 30  | 7   | 34  | 9   | 34  | ļ       | 9                   | 12   | 1-38     |                                          |
| 30   | · 4      | 42  | 6    | 44  | 1   | 9  | 4   | 39   | 5   | 32  | 7   | 35  | 9   | 36  | ļ       | 9                   | 15   | 1-40     |                                          |
| 31   | 4        | 39  | 6    | 41  | 1   | 9  | 4   | 40   | 5   | 33  | 7   | 37  | 9   | 39  | 2.2     | 9                   | 17   | 1-40     | 22 منث                                   |

#### LEICESTER UK APRIL

|          | Fa   | jr18     | s/ri     | se | Za | wa     | Mi | sl/1 | Mi | sl/2 | S  | /set | ls  | ha   | فرق ماہین مغرب<br>وعشا ۱۸ادرجہ کے<br>حساب سے | after | s/set | قىين فرق                              | ن ما بین است.<br>بی ما بین است         |
|----------|------|----------|----------|----|----|--------|----|------|----|------|----|------|-----|------|----------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Date     | deg  | rees     |          |    |    |        |    |      | •  | . f  |    |      | 1   | 8    | وعشا ٨ا درجه کے                              | time  | at 15 | عشاء10                                | ان مغرب و                              |
|          | <br> | ~~~      |          |    |    | ~~     |    |      |    |      |    | ~~   | deg | gree | حابے                                         | deg   | rees  | ے                                     | بہ کے اعتبار                           |
| نححد     | hr_  | mt       | hr       | Œ. | hr | ž<br>Ž | hr | mt   | hr | mt   | þΓ | mt   | hr  | ml   |                                              | hr    | mt    |                                       |                                        |
| _1_      | 4    | 37       | 6        | 39 | 1  | 8      | 4  | 40   | 5  | 34   | 7  | 39   | 9   | 41   | 2-2                                          | 9     | 19    | 1-40                                  | 22 سك                                  |
| _2_      | 4    | 34       | 6        | 37 | 1  | 8      | 4  | 41   | 5  | 35   | 7  | 41   | 9   | 43   |                                              | 9     | 21    |                                       |                                        |
| _3_      | 4    | 31       | 6        | 34 | 1  | 8      | 4  | 42   | 5  | 37   | 7  | 42   | 9   | 46   |                                              | 9     | 23    | 1-41                                  |                                        |
| 4        | 4    | 28       | <u>6</u> | 32 | 1. | 7      | 4  | 43   | 5  | 38   | 7  | 44   | 9   | 48   |                                              | 9     | 25    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                        |
| _5_      | 4    | 25       | _6<br>~< | 30 | 1  | 7      | 4  | 44   | 5  | 39   | 7  | 46   | 9   | 51   |                                              | 9     | 28    |                                       |                                        |
| <u>6</u> | 4    | 22       | 6        | 27 | 1  | 7      | 4  | 45   | 5  | 41   | 7  | 48   | 9   | 53   |                                              | 9     | 30    |                                       |                                        |
| ~7~      | 4    | 18       | 6        | 25 | 1  | 7      | 4  | 46   | 5  | 42   | 7  | 49   | 9   | 56   |                                              | 9     | 32    | <del></del> .                         |                                        |
| <u>8</u> | 4    | 15       | 6        | 23 | 1  | 6      | 4  | 47   | 5  | 43   | 7  | 51   | 9   | 58   |                                              | 9     | 35    | 1-44                                  |                                        |
| <u>9</u> | 4    | 12       | 6        | 20 | 1  | 6      | 4  | 48   | 5  | 44   | 7  | 53   | 10  | 1_   |                                              | 9     | 37    |                                       |                                        |
| _10_     | 4    | 9_       | 6        | 18 | 1  | 6      | 4  | 49   | 5  | 45   | 7  | 55   | 10  | 3    |                                              | 9     | 39    |                                       |                                        |
| 11       | 4    | <u>6</u> | 6        | 16 | 1  | 5      | 4  | 50   | 5  | 47   | 7  | 56   | 10  | 6    |                                              | 9     | 42    |                                       |                                        |
| 12       | 4    | 3_       | 6        | 13 | 1  | 5      | 4  | 50   | 5  | 48   | 7  | 58   | 10  | 9    |                                              | 9     | 44    | 1-46                                  |                                        |
| 13       | 3    | 59       | 6        | 11 | 1  | 5      | 4  | 52   | 5  | 49   | 8  | 0    | 10  | 11   |                                              | 9     | 47    | <del> </del>                          |                                        |
| _14_     | 3    | 56       | 6        | 9  | 1  | 5      | 4  | 52   | 5  | 50   | 8  | 2    | 10  | 14   | ļ. <u>.</u> .                                | 9     | 49    |                                       | ······································ |
| 15       | 3    | 53       | 6        | 7  | 1  | 4      | 4  | 53   | 5  | 51   | 8  | 3    | 10  | 17   | 2-14                                         | 9     | 51    | 1-48                                  | 26 من                                  |
| 16       | 3    | 50       | 6        | 4  | 1  | 4      | 4  | 54   | 5  | 53   | 8  | 5    | 10  | 20   |                                              | 9     | 54    |                                       | <u> </u>                               |
| 17       | 3    | 46       | 6        | 2  | 1  | 4      | 4  | 55   | 5  | 54   | 8  | 7    | 10  | 23   |                                              | 9     | 56    |                                       |                                        |
| 18       | 3    | 43       | 6        | 0  | 1  | 4      | 4  | 55   | 5  | 55   | 8  | 9    | 10  | 26   |                                              | 9     | 59    |                                       | <u>-</u>                               |
| 19       | 3    | 39       | 5        | 58 | 1  | 4      | 4  | 56   | 5  | 56   | 8  | 10   | 10  | 29   |                                              | 10    | 2     |                                       |                                        |
| 20       | 3    | 36       | 5        | 56 | 1  | 3      | 4  | 57   | 5  | 57   | 8  | 12   | 10  | 32   |                                              | 10    | 4     |                                       | •                                      |
| 21       | 3    | 32       | 5        | 53 | 1  | 3      | 4  | 58   | 5  | 58   | 8  | 14   | 10  | 35   |                                              | 10    | 7     |                                       |                                        |
| 22       | 3    | 29       | 5        | 51 | 1  | 3      | 4  | 58   | 6  | 0    | 8  | 16   | 10  | 38   |                                              | 10    | 9     |                                       |                                        |
| 23       | 3    | 25       | 5        | 49 | 1  | 3      | 4  | 59   | 6  | 1    | 8  | 17   | 10  | 41   |                                              | 10    | 12    | 1-55                                  |                                        |
| 24       | 3    | 22       | 5        | 47 | 1  | 3      | 5  | 0    | 6  | 2    | 8  | 19   | 10  | 45   |                                              | 10    | 15    | 1-56                                  |                                        |
| 25       | 3    | 18       | 5        | 45 | 1  | 2      | 5  | 1    | 6  | 3    | 8  | 21   | 10  | 48   |                                              | 10    | 18    |                                       |                                        |
| 26       | 3    | 14       | 5        | 43 | 1  | 2      | 5  | 1    | 6  | 4    | 8  | 23   | 10  | 51   |                                              | 10    | 20    |                                       |                                        |
| 27       | 3    | 11.      | 5        | 41 | 1  | 2      | 5  | 2    | .6 | 5    | ġ  | 24   | 10  | 55   |                                              | 10    | 23    |                                       |                                        |
| 28       | 3    | 7        | 5        | 39 | 1  | 2      | 5  | 3    | 6  | 6    | 8  | 26   | 10  | 58   |                                              | 10    | 26    |                                       |                                        |
| 29       | 3    | 3        | 5        | 37 | 1  | 2      | 5  | 4    | 6  | 7    | 8  | 28   | 11  | 2    |                                              | 10    | 29    | 2.1                                   | <u> </u>                               |
| 30       | 2    | 59       | 5        | 35 | 1  | 2      | 5  | 4    | 6  | 8    | 8  | 30   | 11  | 6    | 2-36                                         | 10    | 32    | 2-2                                   | 34منث                                  |

LEICESTER UK MAY

|      |              | 40      | CI.         | ise | Zav  |    | <br>Mi: | 21/1  | Mis   |     |          | set | lsi   | na   | فرق مابین مغرب              | after | s/set | <br>نىتىين فرق | ر ترمانین ا <sup>نش</sup> |
|------|--------------|---------|-------------|-----|------|----|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|-----------------------------|-------|-------|----------------|---------------------------|
|      | Fajr<br>degr | 1       | <i>3i</i> i | 156 | Z.av | va | ĮVII.   | 311 1 | 14113 | "-  | <u> </u> |     |       | В    | و عشاء ۱۸ درجه              | time  | at 15 | وعشاء ۵۱       | ابین مغر <u>ب</u>         |
| pate | uegi         | CC3     | i           |     |      |    |         |       |       |     |          |     | deg   | ree  | و عشاء ۱۸ درجہ<br>کے صاب سے | degi  | ees   |                | ارجہ کے حمار              |
|      | hr           | mt      | hr          | mt  | hr   | mt | hr      | mt    | hr    | mt  | hr       | mt  | hr    | mt   | 2-38                        | hr    | mt    | 2-4            | 34 منت                    |
| 1    | 2            | 55      | 5           | 33  | 1    | 1  | 5       | 5     | 6     | 9   | 8        | 31  | 11    | 9    |                             | 10    | 35    | // //          |                           |
| 2    | 2            | 51      | 5           | 31  | 1    | 1  | 5       | 6     | 6     | 10  | 8        | 33  | 11    | 13   |                             | 10    | 38    | <i>II II</i>   |                           |
| 3    | 2            | 47      | 5           | 29  | 1_   | 1  | 5       | 7     | 6     | 11  | 8        | 35  | 11    | 17   |                             | 10    | 41    | //_//          |                           |
| 4    | 2            | 42      | 5           | 27  | 1    | 1  | 5       | 7     | 6     | 13  | 8        | 36  | 11    | 21   |                             | 10    | 44    | // //          |                           |
| 5    | 2            | 38      | 5           | 25  | 1    | 1  | 5       | 8     | 6     | 14  | 8        | 38  | 11    | 26   |                             | 10_   | 47    | // //          |                           |
| 6    | 2            | 34      | 5           | 23  | 1    | 1  | 5       | 9     | 6     | 15  | 8        | 40  | 11    | 30   |                             | 10    | 50    | // //          | <u>-</u>                  |
| 7    | 2            | 29      | 5           | 21  | 1    | 1  | 5       | 9     | 6     | 16  | 8        | 41  | 11    | 35   |                             | 10    | 53    |                |                           |
| 8    | 2            | 24      | 5           | 20  | 1    | 1  | 5       | 10    | 6     | 17  | 8        | 43  | 11    | 39   |                             | 10    | 56    |                | <del></del>               |
| 9    | 2            | 19      | 5           | 18  | 1    | 1  | 5       | 11    | 6     | 18  | 8        | 45  | 11    | 45   |                             | 11    | 0     |                |                           |
| 10   | 2            | 14      | 5           | 16  | 1    | 1  | 5       | 11    | 6     | 19  | 8        | 46  | 11    | 50   |                             | 11    | 3     |                |                           |
| 11   | <b>†</b>     | 8       | 5           | 14  | 1    | 1  | 5       | 12    | 6     | 20  | 8        | 48  | 11    | 56   |                             | 11    | 6     |                |                           |
| 12   |              | 2       | 5           | 13  | 1    | 1  | 5       | 13    | 6     | 20  | 8        | 50  | 12    | 2    |                             | 11    | 10    | // //          |                           |
| 13   |              | 56      | 5 5         | 11  | 1    | 1  | 5       | 13    | 6     | 21  | 8        | 51  | 12    | 8    | ļ                           | 11    | 13    | // //          |                           |
| 14   |              | 49      | 5           | 9   | 1    | 1  | 5       | 14    | 6     | 22  | 2 8      | 53  | 12    | 16   | 3                           | 11    | 16    | منك 11         | ایک گھندد                 |
| 15   |              | 41      | 5           | 8   | 1    | 1  | 5       | 14    | 6     | 23  | 3 8      | 54  | 12    | 25   | 3-31                        | 11    | 20    | 2-26           | 1-5                       |
| 16   |              | 31      | 5           | 6   | 1    | 1  | 5       | 15    | 6     | 24  | 1 8      | 56  | 12    | 37   | 3-41                        | 11    | 23    | 2-26           | 1-15                      |
| 17   |              | **      | * 5         | 5   | 1    | 1  | 5       | 16    | 6     | 25  | 5 8      | 58  | 3 **  | * ** | *                           | 11    | 27    |                |                           |
| 18   | ***          | **      | * 5         | 3   | 1    | 1  | 5       | 16    | 6     | 20  | 8 8      | 59  | **    | **   | شفق *                       | 11    | 31    |                |                           |
| 19   | ) ***        | **      | * 5         | 2   | 1    | 1  | 5       | 17    | 6     | 2   | 7 9      | 1   | **    | * ** | ابيض *                      | 11    | 35    |                |                           |
| 20   | ) ***        | * **    | * 5         | 0   | 1    | 1  | 5       | 17    | 6     | 2   | 3 9      | ) 2 | **    | * ** | غروب *                      | 11    | 38    |                |                           |
| 2    | **1          | **      | * 4         | 59  | ) 1  | 1  | 5       | 18    | 6     | 2   | 9 9      | ) 4 | **    | * ** | نېيں •                      | 11    | 42    |                |                           |
| 2:   | 2 **         | * **    | * 4         | 58  | 3 1  |    | 5       | 5 19  | 6     | 2   | 9 9      | ) 5 | **    | * ** | ہوتی *                      | 11    | 46    |                |                           |
| 2    | 3 **         | * **    | * 4         | 56  | 3 1  |    | 1 5     | 5 19  | 6     | 3   | 0 9      | ) 6 | **    | * *  | *                           | 11    | 51    | // //          |                           |
| 2    | 4 **         | * **    | * 4         | 5   | 5 1  |    | 1 5     | 5 20  | ) 6   | 3   | 1 9      | 3 6 | **    | * ** | **                          | 11    | 55    |                |                           |
| 2    | 5 **         | * **    | * 4         | 54  | 4 1  |    | 1 5     | 5 20  | ) 6   | 3   | 2 9      | 9 9 | ) **  | * ** | **                          | 11    | 59    |                | <u> </u>                  |
| 2    | 6 **         | * **    | * 2         | 1 5 | 3 1  |    | 1 5     | 5 2   | 1 6   | 3   | 3 9      | 9 1 | 1 **  | * *  | *                           | 12    | 4     |                |                           |
| 2    | 7 **         | * *     | . 2         | 1 5 | 2 1  |    | 1 !     | 5 2   | 1 6   | 3   | 3 9      | 9 1 | 2 **  | * *  | **                          | 12    | 8     |                |                           |
| 2    | 8 **         | * **    | * 2         | 1 5 | 1 1  |    | 2 !     | 5 2   | 2 6   | 3   | 4 !      | 9 1 | 3 **  | * *  | **                          | 12    | 13    | 3-00           |                           |
| 2    | 9 **         | * *     | ** 4        | 1 4 | 9 1  |    | 2 :     | 5 2   | 2 6   | 3   | 5 9      | 9 1 | 4 *   | * *  | **                          | 12    | 19    | 3-5            |                           |
| 3    | 0            | * .     | ** 2        | 1 4 | 9 1  | 1  | 2       | 5 2   | 3 6   | 3 3 | 6        | 9 1 | 6 *   | * *  | **                          | 12    | 25    | 3-9            |                           |
| 3    | 1 **         | *,   *: | ** 4        | 1 4 | 8 1  |    | 2       | 5 2   | 3 6   | 3   | 6        | 9 / | ı7 ** | * *  | **                          | 12    | 31    | 3-14           |                           |

### LEICESTER UK JUNE

| <b> </b> | ~~              | <br>l       | ~~             | <br>                                             | ~~<br>?~               | $\widetilde{}$ | ~~~            | 2/4         | ~~<br>. Aid | 3/2           | <br>ده                                           | /set | lel  | ha             | فرق مابين عشاء         | after s      | /set | دغ وب               | او قامت لع    | (         |                |
|----------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|--------------|------|---------------------|---------------|-----------|----------------|
| Date     |                 | ajr         | 5/1            | 156                                              | Zal                    | Na             | IVIS           | ן ייכ       | IVIII       | 2112          | 001                                              | 361  |      |                |                        |              |      |                     |               |           | زن.            |
|          |                 | 8           |                |                                                  |                        |                |                |             |             |               |                                                  |      | den  | rees           | ومغرب۱۸<br>درچه کرجهاب | dear         | ees  | נובה ג'ו            | سور ج۲۱       |           |                |
|          | deg             | rees        |                |                                                  |                        |                |                |             |             |               |                                                  |      | ueg  | 1003           | درجہ کے حماب<br>سے     | aogi         |      | در به دی<br>د تا ہے | رين<br>افتاري | 1         | ا ( <i>ا</i> خ |
|          |                 | ~~          |                | ~~\<br>\                                         | ~                      | ~~             | <u></u>        |             | اء          | m:            | hr                                               | mt   | hr   | mt             |                        | hr           | mt   |                     | منث           | _         |                |
|          | hr<br>**        | mt<br>**    | ,<br>F.        | mt<br>47                                         | <u>1</u> ,             | $\sim$         | <u>hr</u><br>5 | mt<br>24    | hr<br>6     | mt<br>37      | 9                                                | 18   | **   | ***            |                        | ***          | ***  | //                  |               |           | ے/د            |
| 1        | **              | **          | 4              | 47                                               | 1                      | 2              | $\overline{}$  | 24          | 6           | 38            | 9                                                | 19   | **   | ***            |                        | ***          | ***  | "                   |               |           |                |
| 2        | ~~~             | **          | 4              | 46                                               | 1                      | 2              | 5<br>5         | 25          | $\sim$      | 38            | 9                                                | 20   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | //                  | 25            | 2         | $\forall$      |
| 3        | **              | **          | 4              | 45<br>44                                         | 1                      | 3              | 5              | 25          | 6           | 39            | 9                                                | 21   | **   | **             | <del></del>            | ***          | ***  | "-                  | 27            | 2         | 5              |
| 4        | **              | **          | 4              | 44                                               | <br>1                  | 3              | 5              | 26          | 6           | 40            | 9                                                | 22   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  |                     | 29            | 2         | 6              |
| 5        | **              | **          | 4              | ~~~                                              | ├~~                    | ~~             | ~~             | ~~          | ô           | 40            | 9                                                | 23   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  |                     | 31            | 2         | 7              |
| 6        | **              | **          | 4              | 43                                               | 1                      | <u> </u>       | 5              | 26          | 6           | 41            | 9                                                | 24   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | "                   | 33            | 2         | 6              |
| 7        | **              | **          | 4              | 42                                               | 1                      | 3              | 5              | 27          | 6           | 41            | 9                                                | 25   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | "                   | 35            | 2         | 12             |
| 8        | **              | **          | 4              | ~~~                                              | ┢╌                     | abla           | <u> </u>       | <b> ~~</b>  | <b> </b>    | $\overline{}$ | <u> </u>                                         | 26   | ***  | ****           |                        | ***          | ***  | "                   | 36            | 2         | 11             |
| 9        | ├~~             | **          | 4              | <b>-</b>                                         | 1                      | 3              | 5              | 27          | 6           | 42            |                                                  |      | ***  | **             |                        | ***          | ***  | " "                 | 38            | 2         | 13             |
| 10       | **              | ├           | 4              |                                                  | 1                      | 4              | 5              |             | 6           |               | <b></b> -                                        | 27   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | "                   | 39            | 2         |                |
| 11       | **              | **          | 4              | ├~~                                              | 1                      | ├~             | 5              | <b> </b> ~~ | 6           | 43            | _                                                | 27   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | " "                 | 41            | 2         |                |
| 12       | **              | **          | 4              | <b>~~</b>                                        | 1                      | 4              | 5              | 29          | 6           | 43            |                                                  | 28   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | "                   | 42            | 1         |                |
| 13       | **              | **          | 4              | \~~~                                             | 1                      | <u> </u>       | 5              | 29          | 6           | 44            | <u> </u>                                         | 29   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | "-                  | 43            | 2         |                |
| 14       | **              | **          | 14             | <b>~~</b>                                        | 1                      | 14             | ├~~            | 29          | 6           | 44            | <b> </b>                                         | 29   | ***  | ***            |                        | ***          | ***  | "                   | 44            | 2         |                |
| 15       | **              | **          | 4              | <del>                                     </del> | $\uparrow \smallfrown$ | 5              | 5              | 30          | 1           | 44            | <b> </b>                                         | 30   |      |                |                        | ***          | ***  | 1                   |               |           |                |
| 16       | **              | ***         | 4              | 40                                               | 1                      | 5              | ├~             | 30          | 1~          | 45            | <del>                                     </del> | 30   | ***  | <del> </del>   |                        | ***          | ***  | <del>  "</del> -    | 45            | 2         | 1              |
| 17       | **              | ╁~~         | 4              | 40                                               | <del>  1</del>         | オ▔             | ┿              | 30          | -           | 45            | ┼~~                                              | 31   | ***  | ┼              |                        | ***          | ***  | <del> -"-</del>     | 46            | 2         | 14             |
| 18       | **              | **          | 4              | <b></b> -                                        | 1                      | 5              | 1              | 30          | 1           | 45            | ↑~                                               | 31   | ***  |                | <del> </del>           | ***          | ***  | <del>  "</del>      | 46            | 2         | -              |
| 19       | **              | **          | 4              | 40                                               | 1                      | $\frac{16}{6}$ | 5              | 31          | 1-6         | 46            | 1~                                               | 32   | ***  |                |                        | <del> </del> |      |                     | 47            | 2         | 15             |
| 20       | **              | **          | 4              | 40                                               | 1                      | 6              | 5              | 31          | 6           | ┼~~           | 个                                                | 32   | ***  | <del> </del> - | <del> </del> -         | ***          | ***  |                     | 47            | 2         | 15             |
| 21       | <b> </b> **     | **          | <del>  4</del> | 40                                               | 1                      | $\downarrow 6$ | 5              | 31          | 6           | 46            | 1                                                | 32   | **** | <del> </del>   | <del> </del>           | ***          | ***  | <del>  "</del>      | 47            | 2         | 15             |
| 22       | **              | **          | 4              | 40                                               | 1                      | 6              | 5              | 31          | 6           | 46            | 9                                                | 32   | ***  | ┼              | <del> </del>           | ***          | ***  |                     | 47            | 2         | P.             |
| 23       | **              | **          | 4              | 40                                               | 1                      | 6              | 5              | 32          | 6           | 47            | 9                                                | +    | ***  | <del> </del>   | <u> </u>               | ***          | ***  | - "                 | 47            | 2         | 1              |
| 24       | **              | **          | 4              | 41                                               | 1                      | <b> </b> 7     | 5              | 32          | 6           | 47            | 9                                                | 33   | ***  | ┼-             |                        | ***          | ***  | <del>  ''-</del>    | 47            | 2         |                |
| 25       | <del>  **</del> | **          | 4              | 41                                               | 1                      | 7              | 5              | 32          | 6           | 47            | <u>'</u>   9                                     | 33   | ***  | ***            | <del> </del> -         | ***          | ***  | - "                 | 46            | 2         | 14             |
| 26       | <b> **</b>      | **          | 4              | 42                                               | 1                      | 7              | 5              | 32          | 6           | 47            | 9                                                | 33   | ***  | ***            | -                      | ***          | ***  |                     | 46            | 2         | 13             |
| 27       | **              | <b> </b> ** | 4              | 42                                               | 1                      | 17             | 5              | 32          | 6           | 47            | <u>/                                    </u>     | 32   | ***  | ***            | -                      | ***          | ***  | <del>  "</del> -    | 45            | 2         | 13             |
| 28       | **              | **          | 4              | 43                                               | 1                      | . 7            | 5              | 32          | 6           | 47            | 9                                                | 32   | ***  | ***            | -                      | ***          | ***  | -"                  | 44            | 12        | 12             |
| 29       | **              | ***         | 4              | 43                                               | 1                      | <u> </u> 8     | 5              | 32          | 6           | 47            | 4~                                               | 32   | ***  | ***            | -                      | ***          | ***  | 1/                  | 44            | 2         | 12             |
| 30       | •,              |             | 4              | 44                                               | 1                      | 8              | 5              | 32          | 6           | 4)            | · . 9                                            | 32   | **   | ***            | <u> </u>               | ***          | ***  | ' //                | 43            | <u>_2</u> | 11             |

#### LEICESTER UK JULY

|      |         | ijr |          | ise | za     | wa             | Mi          | sl | Mi | si :         | S/s | et  | Isha | a    | فرق ما بین                          | а        | f t   | e r  | بعدغروب     | <i>حدغر</i> وب | اوقات! | ازق ۱۲   | نرق                  |
|------|---------|-----|----------|-----|--------|----------------|-------------|----|----|--------------|-----|-----|------|------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------------|----------------|--------|----------|----------------------|
| dale | 1       |     |          |     |        |                | /1          |    | 12 | 2            |     |     | 18   |      | فرق ہامین<br>عشاءومغرب<br>۱۸درجہ کے | s/s      | set t | time | آفآبزر      | ببب            | آفار   | درجہ کے  | بين                  |
|      | deg     |     |          |     |        |                |             |    |    | ì            |     |     |      |      | ۱۸درجہ کے                           | а        | t     | 1 5  | انق ۱۵ درجه | اا در جہہ      | سورج - | ماب      | الشفقيين<br>الشفقيين |
|      | <b></b> |     |          | ļ   |        |                |             |    |    |              |     | ,   | degr | es   | حابے                                | d e      | egr   | ees  | کے اوقات    | بوتاہے         | زرانق  | _        |                      |
|      | hr      | mt  | hr       | mt  | hr     | mt             | hr          | mt | hr | mt           | hr  | _ [ | .    |      |                                     |          | hr    | mt   |             | گھنٹہ ۔        | 1 !    |          |                      |
|      | **      |     |          | 45  |        |                | $\neg \neg$ |    | _1 | 47           |     |     |      |      |                                     | ,        | ***   | **   | شفق احمر    | 11             | 41     | 2-       | 10                   |
| 2    | **      | **  | 4        | 45  | 1      | 8              | 5           | 32 | 6  | 47           | 9   | 31  | •    | **   | ا بيض                               | ,        | ***   | **   | تجمى        | 11             | 40     |          |                      |
| 3    | **      | **  | 4        | 46  | 1      | 8              | 5           | 32 | 6  | 47           | 9   | 31  | **   | **   | غروب                                |          | ***   | **   | نروب        | 11             | 39     |          |                      |
| 4    | **      | **  | 4        | 47  | 1      | 9              | 5           | 32 | 6  | 47           | 9   | 30  | **   | **   | نہیں                                |          | ***   | **   | نبين        | 11             | 37     |          |                      |
| 5    | **      | **  | 4        | 48  | 1      | 9              | 5           | 32 | 6  | 46           | 9   | 30  | **   | **   | بوتی                                | ,        | ***   | **   | ہوتی        | 11             | 36     |          |                      |
| 6    | **      | **  | 4        | 49  | 1      | 9              | 5           | 32 | 6  | 46           | 9   | 29  | **   | **   |                                     | ,        | ***   | **   |             | 11             | 34     |          |                      |
| 7    | **      | **  | 4        | 50  | 1      | 9              | 5           | 32 | 6  | 46           | 9   | 28  | **   | **   |                                     |          | **    | **   |             | 11             | 33     | 2-       | 7                    |
| 8    | **      |     |          | 51  | $\neg$ |                |             |    |    | 46           |     |     |      | **   |                                     |          | 1     | 8    | 3-40        | 11             | 31     |          |                      |
| 9    | **      | **  | 4        | 52  | 1      | 9              |             |    |    | 45           |     |     | Ì    | **   | 3-40                                |          | 12    | 48   | 3-21        | 11             | 29     |          |                      |
| 10   | -       |     |          | 53  |        |                |             |    |    | 45           |     |     |      |      |                                     |          | 12    | 40   | 3-14        |                |        |          |                      |
| 11   | Ι.      | ±*  |          | 54  | _      |                |             |    |    |              |     |     |      | ***  | شفق                                 |          | 12    | 34   | 3-9         |                |        |          |                      |
| 12   | 1       | **  |          | 55  |        |                |             |    | -1 | 44           |     |     |      | ***  |                                     |          | 12    | 28   | 3-3         |                |        |          |                      |
| 13   | 1       | **  | $\vdash$ | 56  | _      |                | <u> </u>    |    |    | 44           |     |     |      | ***  | غروب                                |          | 12    | 23   | 2-59        |                |        |          |                      |
| 14   | Γ.      | **  |          | 57  |        |                | 5           | 31 | 6  | 43           | 9   | 23  | **   | **   | Ι .                                 |          | 12    | 18   | 2-55        |                |        |          |                      |
| 15   |         | **  | 4        | 58  | 1      | 10             | 5           | 31 | 6  | 43           | 9   | 22  | ***  | **   | l                                   |          | 12    | 14   | 2-52        |                |        |          |                      |
| _    | +       |     | 11       | 0   | Ī      |                |             |    |    |              |     |     | 1    | ı    | ł                                   |          | 12    | 10   | 2-49        |                |        |          |                      |
| 17   | 1       | **  | 5        | 1   | 1      |                | 5           |    |    | 42           |     | 19  |      | **   |                                     |          | 12    | 5    | 2-46        |                |        |          |                      |
| 18   | †-      | **  | 5        | 2   | 1      | 10             | 5           | 30 | 6  | 41           | 9   | 18  | **   | ***  |                                     |          | 12    | 1    | 2-43        |                |        |          |                      |
| 19   | 1-      | **  | 5        | 4   | 1      | 11             | 5           | 29 | 6  | 40           | 9   | 17  | **   | ***  |                                     |          | 11    | 57   | 2-40        |                |        |          |                      |
| 20   | T_      | **  | 5        | 5   | 1      | 11             | 5           | 29 | 6  | 40           | 9   | 16  | *    | ***  |                                     |          | 11    | 53   | 2-37        |                |        |          |                      |
| 21   | 1       | **  | 5        | 6   | 1      | 11             | 5           | 28 | 6  | 39           | 9   | 15  | **   | ***  |                                     | T        | 11    | 50   | 2-35        |                |        |          |                      |
| 22   | 2 **    | **  | 5        | 8   | 1      | 11             | 5           | 28 |    |              |     |     | **   | ***  |                                     |          | 11    | 46   | 2-33        |                |        |          |                      |
| 23   | 3 **    | **  | 5        | 9   | 1      | 11             | 5           | 27 | 6  | 38           | 9   | 12  | **   | ***  |                                     |          | 11    | 42   | 2.30        |                |        |          |                      |
| 24   | +       | **  | 1        | 11  | 1      |                | 1           | 27 | ╁  |              | -   | 10  | **   | ***  |                                     |          | 11    | 39   | 2-29        |                |        |          |                      |
| 2    | 5 **    | **  | 5        | 12  | 1      | 11             | 5           | 26 | 6  | 36           | 9   | 9   | **   | **   |                                     |          | 11    | 35   | 2-26        |                |        |          |                      |
| 20   | ĵ       | **  | 5        |     | T      | 11             |             | T  |    |              |     | 7   | **   | **   |                                     |          | 11    | 32   | 2-25        |                |        |          |                      |
| 2    | 7 1     | 29  | 5        | 15  | 1      | 11             | 5           | 25 | 1  |              | 9   | 6   | 12   | 44   | 3-38                                |          | 11    | 28   | 2-22        |                |        | سوله منث | ایک گھننہ            |
| 2    | 8 1     | 43  | 5        | 17  | 1      | 1              | †           | 25 | 1  | m            | 9   | 4   | 12   | 33   | 3.29                                |          | 11    | 25   | 2-21        |                |        |          | -16                  |
| 2    | 9 1     | 52  | 2 5      | 18  | 1      | 11             | 5           | 24 | 6  | 32           | 9   | 3   | 12   | 2:   | 5 .                                 |          | 11    | 21   | 2-18        | ٠.             |        |          |                      |
| 3    | 0 2     | 7-  | 1-       | 20  | †_     | 1              | 1           | 1  | 1- | 1            | Т   | 1   | 12   | 2 17 | 7                                   |          | 11    | 18   | 2-17        |                |        |          |                      |
| 13   | 1/2     | 7   | +-       | 21  | ┿┈     | <del> </del> - | +           | +  | 1- | <del>!</del> | +-  | ┼─  | 17   | +    |                                     | $\dashv$ | 11    | 14   | 2-15        |                | 1      |          |                      |

|             |      |                             |               |                 |             |          | LE                              | EIC             | E            | 31       | EI       | 2          | Ĺ  | ΙK                                               |    | Α        | UGU:                                  | ST              |              |              |                        |
|-------------|------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------|---------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|------------|----|--------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
| date        | fair | $\widetilde{}$              | s/ri          | se              | ~~<br>za    | ~~<br>wa | ~~                              | ~~              | ~~~          |          | <u> </u> |            | is | <br>sha                                          | 18 |          | فرز اما بین                           | after           | s/set        | اما بين مغرب | فرق فرق<br>الثفقين وعش |
| nare        | 18   |                             | <b>3</b> 711  |                 | -           | -, -     |                                 |                 |              |          |          |            | d  | legre                                            | es |          | عثاء ومغرب                            | time            | at 15        | اء۵ادرجه     | الشفتين وعشر           |
|             |      | rees                        |               |                 |             |          |                                 |                 |              |          |          |            |    |                                                  |    |          | ۸ادرجدکے                              | degr            | ees          | نابے         |                        |
|             |      |                             |               |                 |             |          |                                 |                 |              |          |          |            |    |                                                  |    |          | حابے                                  | , <del> 1</del> |              |              |                        |
|             | hr   | mt                          | hr            | mt              | ~~<br>hr    | m        | hr                              | mt              | hr           | mi       | hr       | n          | ıt | hr                                               | mt | _        | ·<br>                                 | hr              | mt           |              |                        |
| 1           | 2    | 13                          | 5             | zz              | 1           | 11       | 5                               | 22              | 6            | 28       | 8        | 5          | 8  | 12                                               | 5  | -        | 3-7                                   | 11              | 11           | 2-13         | 53 سند                 |
| 2           | 2    | 19                          | 5             | 24              | 1           | 11       | 5                               | 21              | 6            | 28       | 8        | 5          | 6  | 11                                               | 59 | _        |                                       | 11              | 8            | ļ            |                        |
| 3           | 2    | 24                          | 5             | <u>26</u>       | 1           | 10       | 5                               | 50              | 6            | 27       | 8        | 5          | 4  | 11                                               | 54 | _        |                                       | 11              | 4            | 2-10         |                        |
| 4           | 2    | 29                          | 5             | 28              | 1           | 10       | 5                               | 19              | 6            | 26       | 3 8      | 5          | 3  | 11                                               | 49 | 1        |                                       | 11              | 1            |              |                        |
| 5           | 2    | 34                          | 5             | 29              | 1           | 10       | 5                               | 19              | 6            | 2        | 5 8      | 5          | 1  | 11                                               | 44 | _        |                                       | 10              | 58           |              |                        |
| 6           | 2    | 39                          | 5             | 31              | 1           | 10       | 5                               | 18              | 6            | 20       | 1 8      | 4          | 9  | 11                                               | 39 | +        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10              | 55           | <del> </del> |                        |
| 7           | 2    | 43                          | 5             | 32              | 1           | 11       | 5                               | 17              | 6            | 2        | 3 8      | 3 4        | 7  | 11                                               | 34 | -        |                                       | 10              | 51           | 2-4          |                        |
| 8           | 2    | 47                          | 5             | 24              | 1           | 11       | 5                               | 16              | 6            | 2        | 1 8      | 3 4        | 15 | 11                                               | 30 | 4        |                                       | 10              | 48           | <del> </del> |                        |
| 9           | 2    | 51                          | 5             | 36              | 1           | 1        | 0 5                             | 15              | 6            | 2        | 0 8      | 3 4        | 13 | 11                                               | 26 | -        |                                       | 10              | 45           |              |                        |
| 10          | 2    | 55                          | 5             | 37              | 1           | 1        | 0 5                             | 14              | 6            | 4        | 9 8      | 3 4        | 11 | 11                                               | 21 |          |                                       | 10              | 42           | 2-1          |                        |
| 11          | 2    | 59                          | 5             | 33              | 1           | 1        | 0 5                             | 13              | 6            | 1        | 7 1      | 3   :      | 39 | 11                                               | 17 | <u>'</u> |                                       | 10              | 39           | <del> </del> |                        |
| 12          | 3    | 3                           | 5             | 41              | 1 1         | 1        | ) 5                             | 12              | 2 6          | 1        | 6        | 3          | 37 | 11                                               | 13 | 3        |                                       | 10              | 36           | <del> </del> |                        |
| 13          | 3    | 7                           | 5             | 42              | 2 1         |          | 2 5                             | 1               | 1 6          | 1        | 5        | <b>B</b> : | 35 | 11                                               | 9  | 4        |                                       | 10              | 32           | <del> </del> |                        |
| 14          | 3    | 10                          | 5             | 44              | 4           | 1 .      | 3 5                             | 5 1             | 2 6          | 1        | 3        | 8          | 33 | 11                                               | 5  |          |                                       | 10              | 29           |              |                        |
| 15          | 3    | 14                          | 1 5           | 4               | <u>6</u>    | 1 .      | 9 !                             | 5 5             | <u> </u>     | 1        | 2        | 8          | 31 | 11                                               | 2  | -        | 2.31                                  | 10              | 26           |              | 36 منٹ                 |
| 16          | 3    | 17                          | 5             | 4               | 7           | 1        | 9 !                             | 5   8           | 1 6          | 1        | 1        | 8          | 29 | 10                                               | 58 | 3        |                                       | 10              |              |              | <del></del>            |
| 17          | 3    | 2                           | 1 5           | 4               | 9           | 1        | B .                             | 3 7             | <u> </u>     | 3        | 9        | 8          | 27 | 10                                               | 54 | 4        |                                       | 10              | <del> </del> |              |                        |
| 18          | 43   | 2                           | 4 5           | 5               | 1           | 1        | 8                               | 5 6             | <u>;</u>   6 | <u>}</u> | 8        | 8          | 25 | 10                                               | 1  | _        | <del></del>                           | 10              |              |              |                        |
| 15          | 13   | 2                           | 7 5           | 5 5             | 2           | 1        | 8                               | 5 4             | 5 6          | 3        | 6        | 8          | 23 | 10                                               | 1  | _        |                                       | 10              | 1            |              |                        |
| 50          |      | 3                           | 0 5           | 5 5             | ×.          | 1        | 8                               | 5               | 3 (          | 3        | 5        | 8          | 21 | 10                                               | 1  |          | ·                                     | 10              | 1            |              |                        |
| 21          |      | 3 3                         | 3 5           | 5 5             | £6 <u>.</u> | 1        | 8                               | 5               | 2            | 5        | 3        | 8          | 18 | †~~                                              | 1  |          | <del></del>                           | 10              |              |              | <del> </del>           |
| 23          | 2 43 | 3 3                         | 6 5           | 5 5             | 77          | 1        | 7                               | 5               | 1            | 6        | 1        | 8          | 16 | 1-                                               | -  | 6        |                                       | 10              |              |              |                        |
| 2:          | 3 .  | 3 3                         | 9 !           | 5 5             | 29          | 1        | 7                               | ᡸᠰ              | ~            | 6        | 0        | 8          | 14 | <del>                                     </del> | _  | 3        |                                       | 10              | -            |              |                        |
| 2           | 4    | 3 4                         | 2             | 2               | 1           | 1        | 7                               | 4 5             | 8            |          | 58       | 8          | 12 | 1                                                | _  | 9        |                                       | 9               |              |              |                        |
| 2           | 5    | 3 4                         | 5             | ĝ j             | 2           | 1        | 6                               | 7               | ~            | <u>-</u> | 57       | 8          | 10 | _                                                | _  | 26       |                                       | 9               | _            |              |                        |
| 2           | 5    | 3 4                         | 8             | $\uparrow$      | 4           | -1       | 6                               | $\neg \uparrow$ | ~            | ~        | 55       | 8          | 7  | _                                                | _  | 22       |                                       | - 9             | _            |              |                        |
| 2           | ~    | $\stackrel{\sim}{\uparrow}$ | $\overline{}$ | $\uparrow$      | 6           | 4        | $\stackrel{6}{\longrightarrow}$ | $\neg \uparrow$ | ~†           | ~        | 53       | 8          | 5  | +                                                |    | 19       |                                       | 9               |              |              |                        |
| 2           | ~    |                             | $\overline{}$ | ~               | 7           | -1       | 6                               | egh             | ~            | ~†       | 52       | 8          | 3  | +                                                | -  | 16       | <del> </del>                          | -   9           |              |              | <del></del> ,          |
| ~           | ኍϯ   | ~                           | ~             | $\neg \uparrow$ | 9           | 4        | 5                               |                 | 52           | 5        | 50       | _          | 1  | _                                                |    | 12       | <del> </del>                          |                 |              |              |                        |
| \^ <u>`</u> | 9    |                             | $\sim$        |                 | 11          | -1       | 5_                              | $\sim \uparrow$ | 50           | 5        | 48       | <u>├</u>   | 58 |                                                  | _  | 9        | 240                                   |                 | _            | 8 1-42       |                        |
| 3           | 1    | 4                           | 1             | 6               | 12          |          | 5                               | 41              | 49           | 5        | 46<br>~~ | 7          | 50 | 0 1                                              | 0  | 6        | 2-10                                  | 1 3             | y 1 3        | 0 11-42      |                        |

#### LEICESTER UK SEPTEMBER

| date | Fa  | jr    | s/ri | ise | Za | wa | m  | sl/1 | Mis | sl/2 | Ss/ | set | Ish | а     | فرق مابین<br>عشاءومغرب<br>کے 18 درجہ<br>میاب سے | afte | r s/set | فرق ما بين   | فرق بین                               |
|------|-----|-------|------|-----|----|----|----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------------------------------|
|      | 18  |       |      |     |    |    |    |      |     |      |     |     | 18  |       | عشاء ومغرب                                      | time | e at 15 | مغرب دعشاء   | لشفقين<br>الشفقين                     |
|      | deg | grees |      |     |    |    |    |      |     |      |     |     | deg | jrees | کے 18 درجہ                                      | deg  | rees    | ۵ا درجہ کے   | -                                     |
|      |     |       |      |     |    |    | L  |      |     |      |     |     |     |       | سابے                                            |      |         | حمابے        |                                       |
|      | hr  | mt    | hr   | mt  | hr | mt | hr | mt   | hr  | mt   | hr  | mt  | hr  | mt    |                                                 | hr   | mt      |              |                                       |
| 1    | 4   | 4     | 6    | 14  | 1  | 4  | 4  | 48   | 5   | 45   | 7   | 54  | 10  | 3     | 2-9                                             | 9    | 35      | 1-41         | 28 منث                                |
| 2    | 4   | 7     | 6    | 16  | 1  | 4  | 4  | 46   | 5   | 43   | 7   | 51  | 10  | 0     |                                                 | 9    | 32      | 1-41         |                                       |
| 3    | 4   | 9     | 6    | 17  | 1  | 4  | 4  | 45   | 5   | 41   | 7   | 49  | 9   | 56    |                                                 | 9    | 30      | 1-41         |                                       |
| 4    | 4   | 12    | 6    | 19  | 1  | 3  | 4  | 43   | 5   | 39   | 7   | 47  | 9   | 53    |                                                 | 9    | 27      | 1-40         |                                       |
| 5    | 4   | 14    | 6    | 21  | 1  | 3  | 4  | 42   | 5   | 37   | 7   | 44  | 9   | 50    |                                                 | 9    | 24      | 1-40         |                                       |
| 6    | 4   | 17    | 6    | 23  | 1  | 3  | 4  | 40   | 5   | 35   | 7   | 42  | 9   | 47    |                                                 | 9    | 21      | 1-39         |                                       |
| 7    | 4   | 19    | 6    | 24  | 1  | 2  | 4  | 39   | 5   | 34   | 7   | 40  | 9   | 44    |                                                 | 9    | 18      | 1-38         |                                       |
| 8    | 4   | 21    | 6    | 26  | 1  | 2  | 4  | 37   | 5   | 32   | 7   | 37  | 9   | 41    |                                                 | 9    | 15      | 1-38         |                                       |
| 9    | 4   | 24    | 6    | 28  | 1  | 2  | 4  | 36   | 5   | 30   | 7   | 35  | 9   | 38    | ,                                               | 9    | 13      | // //        |                                       |
| 10   | 4   | 26    | 6    | 29  | 1  | 1  | 4  | 34   | 5   | 28   | 7   | 33  | 9   | 35    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 9    | 10      | 1-37         |                                       |
| 11   | 4   | 28    | 6    | 31  | 1  | 1  | 4  | 32   | 5   | 26   | 7   | 30  | 9   | 32    |                                                 | 9    | 7       | 1-37         |                                       |
| 12   | 4   | 31    | 6    | 33  | 1  | 1  | 4  | 31   | 5   | 24   | 7   | 28  | 9   | 29    |                                                 | 9    | 4       | 1-36         |                                       |
| 13   | 4   | 33    | 6    | 34  | 1  | 0  | 4  | 29   | 5   | 22   | 7   | 26  | 9   | 26    |                                                 | 9    | 2       | 1-36         |                                       |
| 14   | 4   | 35    | 6    | 36  | 1  | 0  | 4  | 28   | 5   | 20   | 7   | 23  | 9   | 23    |                                                 | 8    | 49      |              |                                       |
| 15   | 4   | 37    | 6    | 38  | 1  | 0  | 4  | 26   | 5   | 18   | 7   | 21  | 9   | 20    | 1-59                                            | 8    | 56      | 1-35         | 21 منك                                |
| 16   | 4   | 39    | 6    | 39  | 12 | 59 | 4  | 24   | 5   | 16   | 7   | 18  | 9   | 17    |                                                 | 8    | 53      |              |                                       |
| 17   | 4   | 41    | 6    | 41  | 12 | 59 | 4  | 23   | 5   | 14   | 7   | 16  | 9   | 15    |                                                 | 8    | 51      | // //        |                                       |
| 18   | 4   | 44    | 6    | 43  | 12 | 59 | 4  | 21   | 5   | 12   | 7   | 14  | 9   | 12    |                                                 | 8    | 48      | 1-34         |                                       |
| 19   | 4   | 46    | 6    | 44  | 12 | 58 | 4  | 19   | 5   | 10   | 7   | 11  | 9   | 9     |                                                 | 8    | 45      | <i>     </i> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 20   | 4   | 48    | 6    | 46  | 12 | 58 | 4  | 18   | 5   | 8    | 7   | 9   | 9   | 6     |                                                 | 8    | 43      | 1-34         |                                       |
| 21   | 4   | 50    | 6    | 48  | 12 | 57 | 4  | 16   | 5   | 6    | 7   | 6   | 9   | 3     |                                                 | 8    | 40      | //           |                                       |
| 22   | 4   | 52    | 6    | 49  | 12 | 57 | 4  | 14   | 5   | 4    | 7   | 4   | 9   | 1     |                                                 | 8_   | 38      | 1-34         |                                       |
| 23   | 4   | 54    | 6    | 51  | 12 | 57 | 4  | 12   | 5   | 2    | 7   | 2   | 8   | 58    |                                                 | 8    | 35      | 1-33-        |                                       |
| 24   | 4   | 56    | 6    | 53  | 12 | 56 | 4  | 11   | 5   | 0    | 6   | 59  | 8   | 55    |                                                 | 8    | 32      | 1-33         | ·<br>                                 |
| 25   | 4   | 58    | 6    | 54  | 12 | 56 | 4  | 9    | 4   | 58   | 6   | 57  | 8   | 53    |                                                 | 8    | 30      | 1-33         |                                       |
| 26   | 5   | 0     | 6    | 56  | 12 | 56 | 4  | 7    | 4   | 56   | 6   | 55  | 8   | 50    |                                                 | 8    | 2,      | 1-32         |                                       |
| 27   | 5   | 2     | 6    | 58  | 12 | 55 | 4  | 6    | 4   | 54   | 6   | 52  | 8   | 47    |                                                 | 8    | 25      | 1-33         |                                       |
| 28   | 5   | 4     | 7    | 0   | 12 | 55 | 4  | 4    | 4   | 52   | 6   | 50  | 8   | 45    |                                                 | 8    | 22      | 1-32         |                                       |
| 29   | 5   | 6     | 7    | 1   | 12 | 55 | 4  | 2    | 4   | 50   | 6   | 47  | 8   | 42    |                                                 | 8    | 20      | 1-33         |                                       |
| 30   | 4   | 8     | 6    | 3   | 11 | 54 | 3  | 0    | 3   | 48   | 6   | 45  | 7   | 40    | 1-55                                            | 7    | 17      | 1-32         | 21 منث                                |

### LEICESTER UK OCTOBER

|                    |                             |                 |              |                  |                  |          |                                                  | ليا             |                                                  | رات.<br>     | )   E        |              |    | <u>``</u> |              | VI ODE                                 |              |      | <del></del>                                      |         |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|-----------|--------------|----------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---------|
|                    | Date                        | ~~~<br>Fajr     | ~~           | S/r              | ise              | Za۱      | wa                                               | Ms              | 1/1                                              | Mis          | l/2          | S/s          | et | Isha      | ,            | فرق مابين عشاءو                        | after s      | /set | فرق مابين مغرب                                   | فرق بين |
| ļ                  |                             | 18              |              |                  |                  |          |                                                  |                 |                                                  |              |              |              |    | 18        |              | ورجه 18 مغرب                           | time a       | t 15 | وعشاء10درجه<br>سے صاب سے                         | الشفقين |
|                    |                             | degr            | ees          | i                |                  |          |                                                  |                 |                                                  |              |              |              |    | deg       | rees         | کے حماب سے                             | degre        | es   | کے صاب سے                                        | -       |
| 1                  | ~~~                         | hr              | mt           | hr               | mt               | hr       | mt                                               | hr              | mt                                               | hr           | mt           | hr           | mt | hr        | mt           |                                        | hr           | mt   |                                                  |         |
| 1                  | 1                           | 4               | 10           | 6                | 5                | 11       | 54                                               | 2               | 59                                               | 3            | 46           | 5            | 43 | 7         | 37           | 1-54                                   | 7            | 15   | 1-32                                             | 22 من   |
|                    | 2                           | 4               | 11           | 6                | 6                | 11       | 54                                               | 2               | 57                                               | 3            | 44           | 5            | 40 | 7         | 34           |                                        | 7            | 12   | 2-32                                             |         |
|                    | 3                           | 4               | 13           | 6                | 8                | 11       | 53                                               | 2               | 55                                               | 3            | 41           | 5            | 38 | 7         | 32           |                                        | 7            | 10   | 11 11                                            |         |
|                    | 4                           | 4               | <br>15       | 6                | 10               | 11       | 53                                               | 2               | 53                                               | 3            | 39           | 5            | 36 | 7         | 30           |                                        | 7_           | 8_   | 11 11                                            |         |
|                    | ~~~<br>5                    | 4               | 17           | 6                | 12               | 11       | 53                                               | 2               | 52                                               | 3            | 37           | 5            | 33 | 7         | 27           |                                        | 7            | 5    | 1/ //                                            |         |
| ľ                  | 6                           | 4               | 19           | 6                | 13               | 11       | 53                                               | 2               | 50                                               | 3            | 35           | 5            | 31 | 7         | 25           |                                        | 7            | 3    | 1/ //                                            |         |
|                    | 7                           | 4               | 21           | 6                | 15               | 11       | 52                                               | <u>ر</u>        | 48                                               | 3            | 33           | 5            | 29 | 7         | 22           |                                        | 7            | 1_1_ | 11 11                                            |         |
| ľ                  | ~~~<br>8                    | 4               | 23           | 6                | 17               | 11       | 52                                               | 2               | 46                                               | 3            | 31           | 5            | 26 | 7         | 20           |                                        | 6            | 58   |                                                  |         |
| ľ                  | 9                           | 4               | 24           | <u> </u> ~       | 19               | 11       | 52                                               | 2               | 44                                               | 3            | 29           | 5            | 24 | 7         | 17           |                                        | 6            | 56   | 11 11                                            |         |
|                    | ۔۔۔۔<br>10                  | 4               | <b>~~</b>    | ⇈                | 20               |          |                                                  |                 | 43                                               | 3            | 27           | 5            | 22 | 7         | 15           |                                        | 6            | 54   |                                                  |         |
| Ì                  | <br>11                      | 4               | ケ~~          | 6                | <b> </b> ~~      | _        | 51                                               | 2               | 41                                               | 3            | 25           | 5            | 19 | 7         | 13           |                                        | 6            | 51   |                                                  |         |
|                    | 12                          | 4               | 30           | ∼                | <b>-</b>         | $\vdash$ | 51                                               | 2               | 39                                               | 3            | 23           | 5            | 17 | 7         | 11           |                                        | 6            | 49   | 1-32                                             |         |
|                    | <br>13                      | 4               | 32           | ⇈                | ╁~~              | <u> </u> | 51                                               | 2               | 37                                               | 3            | 21           | 5            | 15 | 7         | 8            |                                        | 6            | 47   |                                                  |         |
|                    | 14                          | 4               | 33           | 1                | <b></b>          | <b></b>  | 50                                               | _               | 1                                                | 3            | 19           | 5            | 13 | 7         | 6            |                                        | 6            | 45   | 1-32                                             |         |
|                    | ~- <del>'-</del> 7-<br>- 15 | 4               | 35           | ┯                | 29               | 1~       | <b> </b> ~                                       | $\top$          | \~~                                              | ┼~~          | 17           | 5            | 10 | 7         | 4            | 1-54                                   | 6            | 43   | 1-33                                             | 21مث    |
|                    | <del>``</del> _<br>185      | 4               | 37           | ⇈                | 31               | _        | <b> </b> ~~                                      | $\uparrow \sim$ | 1                                                | <b>\</b> ~~  | 15           | -            | 8  | 7         | 2            | 1-54                                   | 6            | 41   | 11 /1                                            |         |
|                    | 17                          | 4               | 1            | ┿                | ┿~               | 11       | <del>                                     </del> | 1~              | 1                                                | 3            | 13           |              | 6  | 7         | 0            | 1-54                                   | 6            | 38   | 1-32                                             |         |
|                    | ~- <u>'</u> -'<br>18        | 4               | 40           | ┿~               | ┿~               | ⇈        | <b> </b>                                         | <del> ~</del>   | +~~                                              | ┿~           | 11           | 5            | 4  | 6         | 57           | 1-54                                   | 6            | 36   | 1-32                                             |         |
|                    | 19                          | <del> </del>    | <del> </del> | +                | ╁~~              | ┿        | 49                                               | ╁~              | <del> </del>                                     | ┿┈           | ┼~~          | 5            | 2  | 6         | 55           | 1-53                                   | 6            | 34   | 1-32                                             |         |
|                    | 20                          | 4               | 1            | <b>\</b>         | 1~               | ⇈        | 49                                               | 1~              | <b>†</b> ~                                       | ~~           | 7            | 4            | 59 | 1-        | 53           | 3 1-54                                 | 6            | 32   | 1-33                                             |         |
|                    | 21                          | 4               | 45           | ⇈                | <b>_</b>         | ) 11     | <del> ~~</del>                                   | ┼~              | 1                                                | <del> </del> | 5            | 4            | 57 | 6         | 5            |                                        | 6            | 30   | 1-33                                             |         |
| İ                  | 22                          | 4               | ~~           | ⇈                | ╁~               | ┿~       |                                                  | ┿               | 1-                                               | ┪~~          | +            | 4            | 55 | 6         | 49           | )                                      | 6            | 28   | 1-33                                             |         |
|                    | 23                          | <del>↑</del> ~~ | 1            | 1                | <del> </del>     | 1        | ╁~                                               | 1               | <b>†</b> ~~                                      | ┪~~          | ┼~~          | 1            | 53 | 1-        | 47           | 7                                      | 6            | 26   | 1-33                                             |         |
|                    | ~~~~<br>24                  | ~~              | ┤~           | ┯                | +~               | ϯ╌       | 1 49                                             | ┿~              | <del></del>                                      | <b>├</b> ~   | 1            | ┼~           | 51 | 1         | -            |                                        | 6            | 24   | // //                                            |         |
|                    | 25                          | ┿~              | 1            | 4~               | 47               | ┰        | 1 48                                             | ┪~              | <del></del>                                      | <del> </del> | <b></b>      | 十一           | 49 | +~~       | <del> </del> | <del></del>                            | 6            | 23   | 1-34                                             |         |
|                    | < <u>~</u><br>26            | <del> </del> ~~ | ~~           | 7                | 3 49             | 1        | ~~                                               | $\uparrow \sim$ | ┪~~                                              | 1~           | ┪~~          |              | 1  | 1         |              |                                        | 6            | 21   |                                                  |         |
| ļ                  | 27                          | ┯~              | 7~           | 1                | ┪~               | ⇈        | 1 48                                             | ┪~              | <del>                                     </del> |              | 1            | <del> </del> | 1  | 1         | 1            | <del></del>                            | 6            | 19   |                                                  |         |
|                    | 28                          | ~~~             | ┯            | ⇈                | 7~               | ┰        | 1 48                                             | ┯               | +~                                               | <del>-</del> | -            | <del> </del> | _  | +         | 1-           | <u> </u>                               | 6            | 17   | // //                                            |         |
| u <del>o</del> rd. | <b> ~~~</b>                 | <del></del>     | <del>^</del> | 7                | )   5:<br>}   5: | ┰        | ┿~                                               | ╅~              | <b>†~</b>                                        | ┪~           | <del> </del> | +            | 7  | 1~        |              |                                        | 6            | 15   | <del>                                     </del> |         |
| 1                  | ~~~<br>59                   | ~~~             | ᠰ            | +                | ┪~               | ⇈        | 1 48                                             | ~               | ┿~~                                              | 1~           | 1            | -            | 1  | -         |              | <del></del>                            | 6            | 14   | -                                                |         |
|                    | 30                          | <del></del>     | ^├~          | 7                | 7~               | ⇈        | 1 4                                              | ⇈               | 1                                                | 2            | 46           |              |    |           |              | 3 1-56                                 | 86           | 12   |                                                  | 21 من   |
|                    | 31                          | ၂ ၁             | - 1 - 4      | , <sub>I</sub> ( | کان اِ ت         | յլյ      | 11 July                                          | - 1 - 2         | . 1                                              | 15.          | 1-10         | متسلس        |    | `سات      | تسلت         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <del> </del> |      |                                                  |         |

## LEICESTER UK NOVEMBER

| Tools | \<br>\<br>  E  | ajr   | Ī        | <br>≳/rie      | 0 7   | awa | LM             | s /1   | 1.0  | ial/O |       |      |          |       |   | V LIVIE           |          |        |                                                    | <u> </u>                              |
|-------|----------------|-------|----------|----------------|-------|-----|----------------|--------|------|-------|-------|------|----------|-------|---|-------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Date  |                | 8     |          | כו <i>וו</i> כ | ا ک   | awa | 100            | 151/1  | 11/1 | isl/2 | ٥     | /set | l Isr    | 1a 18 |   | رق مالين          | a:       | ter    | رق ما بین                                          | فرق بين ا <sup>ن</sup>                |
|       | 1              |       |          |                |       |     |                |        |      | . '   |       |      | de       | gree  | S | نشژاء دمغرب<br>سر | f   S/   | set ti | فرب دعشاء   me                                     | الشفقين                               |
|       | C              | egree | >        |                |       |     |                |        |      |       |       |      |          |       |   | /1 درجہ کے        | at       | 15     | رق ما بین<br>غرب دعشاء me<br>10 درجہ کے<br>نساب سے |                                       |
|       | <br>  <u> </u> | T     | <u>†</u> |                | ,   _ |     | <u> </u>       |        | 1.   | ī     | 1     | ī    |          |       |   | حابے ا            | de       | gree   | نابے ا                                             | · <br><del> </del>                    |
|       |                | mt    | +        | +              | ┿     | +-  | ┿              | r   mi | hr   | m     | t h   | r m  | hr       | m     | t |                   | h        | r mt   | <u> </u>                                           | 21 من                                 |
| 1     | 5              | +     | 7        | +-             | +-    |     | <del>  -</del> |        | 2    | 44    | 4     | 35   | 6        | 31    | 1 | 1-56              | 6        | 10     | 1-35                                               | ļ                                     |
| 2     | 5              | 5     | 7        | +=             | ┿     | 1   | 2              | 5      | 2    | 42    | 4     | 33   | 6        | 29    | ) | <u> </u>          | 6        | 9      | 1-36                                               | ļ                                     |
| 3     | 5              | 7     | 7        | 4              | 11    | 48  | 2              | 3      | 2    | 41    | 4     | 31   | 6        | 28    | 3 |                   | 6        | 7      | // //                                              |                                       |
| 4     | 5              | 8     | 7        | 6              | 11    | 48  | 2              | 2      | 2    | 39    | 4     | 29   | 6        | 26    | ; |                   | 6        | 5      | 1-36                                               |                                       |
| 5     | 5              | 10    | 7        | 7              | 11    | 48  | 2              | 1      | 2    | 37    | 4     | 28   | 6        | 25    |   | <del></del>       | 6        | 4      | 1-36                                               |                                       |
| 6     | 5              | 12    | 7        | 9              | 11    | 48  | 1              | 59     | 2    | 36    | 4     | 26   | 6        | 23    | 1 |                   | 6        | 2      | 1-36                                               |                                       |
| 7     | 5              | 13    | 7        | 11             | 11    | 48  | 1              | 58     | 2    | 34    | 4     | 24   | 6        | 22    |   |                   | 6        | 1      | 1-37                                               |                                       |
| 8     | 5              | 15    | 7        | 13             | 11    | 48  | 1              | 57     | 2    | 32    | 4     | 22   | 6        | 20    |   |                   | 6        | 0      | 1-38                                               |                                       |
| 9     | 5              | 16    | 7        | 15             | 11    | 48  | 1              | 55     | 2    | 31    | 4     | 21   | 6        | 19    |   |                   | 5        | 58     | 1-38                                               |                                       |
| 10    | 5              | 18    | 7        | 17             | 11    | 48  | 1              | 54     | 2    | 29    | 4     | 19   | 6        | 17    |   |                   | 5        | 57     | 1-38                                               |                                       |
| 11    | 5              | 19    | 7        | 19             | 11    | 48  | 1              | 53     | 2    | 28    | 4     | 17   | 6        | 16    |   |                   | 5        | 55     | 1-38                                               |                                       |
| 12    | 5_             | 21    | 7        | 20             | 11    | 48  | 1              | 52     | 2    | 26    | 4     | 16   | 6        | 15    |   |                   | 5        | 54     | 1-38                                               |                                       |
| 13    | 5              | 22    | 7        | 22             | 11    | 49  | 1              | 50     | 2    | 25    | 4     | 14   | 6        | 14    |   |                   | 5        | 53     | 1-38                                               |                                       |
| 14    | 5_             | 24    | 7        | 24             | 11    | 49  | 1              | 49     | 2    | 23    | 4     | 13   | 6        | 12    |   | . <del></del>     | 5        | 52     | 1-39                                               |                                       |
| 15    | 5              | 25    | 7        | 26             | 11    | 49  | 1              | 48     | 2    | 22    | 4     | 11   | 6        | 11    | T | 2-00              | 5        | 51     | 4.40                                               | 20 منث                                |
| 16    | 5              | 27    | 7        | 28             | 11    | 49  | 1              | 47     | 2    | 21    | 4     | 10   | 6        | 10    |   | ····              | 5        | 50     | // //                                              |                                       |
| 17    | 5              | 28    | 7        | 29             | 11    | 49  | 1              | 46     | 2    | 19    | 4     | 9    | 6        | 9     |   |                   | 5        | 48     | 1-39                                               |                                       |
| 18    | 5              | 30    | 7        | 31             | 11    | 49  | 1              | 45     | 2    | 18    | 4     | 7    | 6        | 8     |   |                   | 5        | 47     | 1-39                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 19    | 5              | 31    | 7        | 33             | 11    | 50  | 1              | 44     | 2    | 17    | 4     | 6    | 6        | 7     |   |                   | <u> </u> | 46     | 1-40                                               |                                       |
| 20    | 5              | 33    | 7        | 35             | 11    | 50  | 1              | 43     | 2    | 16    | 4     | 5    | 6        | 6     | - |                   | 5        | 46     | 1-40                                               |                                       |
| 21    | 5              | 34    | 7        | 36             | 11    | 50  | 1              | 42     | 2    | 15    | 4     | 3    | 6        | 5     | - |                   | 5        | 45     | 1-42                                               |                                       |
| 22    | 5              | 35    | 7        | 38             | 11    | 50  | 1              | 41     | 2    | 14    | 4     | 2    | 6        | 4     |   | ·                 | 5        | 44     | 1-42                                               |                                       |
| 23    | 5              | 37    | 7        | 40             | 11    | 51  | 1              | 41     | 2    | 13    | 4     | 1    | 6        | 4     |   |                   | 5        | 43     | 1-42                                               |                                       |
| 24    | 5              | 38    | 7        | 41             | 11    | 51  | 1              | 40     | 2    | 12    | 4     | 0    | 6        | 3     |   |                   | 5        | 42     | 1-42                                               |                                       |
| 25    | 5              | 40    | 7        | 43             | 11    | 51  | 1              |        |      | 11    | }<br> | 59   | 6        | 2     |   |                   | 5        | 41     | 1-42                                               |                                       |
| 26    | 5              | 41    | 7        | 45             | 11    | 52  | 1              |        |      | 10    |       | 58   | 6        | 1     |   |                   | 5        | 41     | 1-42                                               |                                       |
| 27    | 5              | 42    | 7        | 46             | 11    | 52  | 1              |        | 2    | 9     |       | 57   | 6        | 1     |   |                   | 5        | 40     |                                                    |                                       |
| 28    | 5              | 43'   | 7        | 48             |       | 52  |                |        | 2    | 8     |       | 56   | 6        | 0     |   |                   | 5        |        | 1-43                                               |                                       |
| 29    | 5              |       | 7        |                |       | 53  |                |        | 2    | t     |       | 55   | 6        | 0     |   |                   | 5        | 40     | 1-44                                               |                                       |
| 30    |                |       | 7        | _              |       | 53  |                |        | 2    |       | _     | 55   | 5        |       |   | 24                |          | 39     | 1-44                                               |                                       |
|       |                |       |          |                |       |     |                |        |      |       |       | JU   | <u>.</u> | 59    |   | 2-4               | 5        | 39     | 1-44                                               | 20 منٹ                                |

### LEICESTER UK DECEMBER

|          |                |            |          |        |            | ا بـا | ۱ اب<br> | مار       | ₩. ;<br>~~~~   | ا <b>سط</b><br>~~~~ | `<br>~~~ |     |      |      | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |         | <del></del> |                                                |             |
|----------|----------------|------------|----------|--------|------------|-------|----------|-----------|----------------|---------------------|----------|-----|------|------|----------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Date     | Faj            | ,          | S/r      | ise    | Za'        | wa    | Mis      | 1/1       | Mis            | 1/2                 | S/       | set | Isha | а    | فرق مابين عشاء                         | after s | s/set       | فرق ماہین مغرب<br>وعشاء ۱۵ ادرجہ کے<br>حساب سے | فرق بين     |
|          | 18             |            | i        |        |            |       |          | <b>3.</b> |                |                     |          |     | 18   |      | ومغرب ۱۸درجه                           | time a  | at 15       | وعثاء ١٥ ادرجدك                                | الثفقين     |
|          | dea            | rees       |          |        |            |       |          |           |                |                     |          | _   | deg  | rees | کے حمالب سے                            | degre   | es          | حابے                                           |             |
| <b> </b> | ~~Ť            | mt         | hr       | mt     | hr         | mt    | hr       | mt        | hr             | mt                  | hr       |     |      |      |                                        | hг      | mt          |                                                |             |
| 1        | 5              | 47         | 7        | $\sim$ | $\sim$     | 53    | 1        | 36        | 2              | 6                   | 3        | 54  | 5    | 59   | 2-3                                    | 5       | 38          | 1-44                                           | 19 منٺ      |
| 2        | 5              | 48         | 7        | 54     | 11         | 54    | 1        | 36        | 2              | 5                   | 3        | 53  | 5    | 58   |                                        | .5      | 38          | 1-45                                           |             |
| 3        | 5              | 49         | 7        | 55     | ~~<br>11   | 54    | 1        | 35        | 2              | 5                   | 3        | 53  | 5    | 58   |                                        | 5       | 37          | 1-44                                           |             |
| 4        | 5              | <u> </u>   | 7        | 57     | 11         | 54    | 1        | 34        | 2              | 4                   | 3        | 52  | 5    | 58   |                                        | 5       | 37          | 1-45                                           |             |
| 5        | 5              | <u> </u>   | 7        | 58     | 11         | 55    | 1        | 34        | 2              | 4                   | 3        | 52  | 5    | 57   |                                        | 5       | 37          | 1-45                                           |             |
| 6        | 5              | 53         | 7        | 59     | 11         | 55    | 1        | 34        | 2              | 3                   | 3        | 51  | 5_   | 57   |                                        | 5       | 37          | 1-46                                           |             |
| 7        | 5              | 54         | 8        | 0      | 11         | 56    | 1        | 34        | 2              | 3                   | 3        | 51  | 5    | 57   |                                        | 5       | 36          | 1-45                                           |             |
| 8        | 5              | ~~<br>55   | 8        | 2      | ~~<br>11   | 56    | 1        | 34        | 2              | 3                   | 3        | 50  | 5    | 57   |                                        | 5       | 36          | 1-46                                           |             |
| 9        | 5              | 56         | 8        | 3      | 11         | 57    | 1        | 33        | 2              | 3                   | 3        | 50  | 5    | 57   |                                        | 5       | 36          | 1-46                                           |             |
| 10       | 5              | 57         | 8        | 4      | 11         | 57    | 1        | 33        | 2              | 3                   | 3        | 50  | 5    | 57   |                                        | 5       | 36          | // //                                          |             |
| 11       | 5              | 58         | 8        | 5      | 11         | 57    | 1        | 33        | 2              | 2                   | 3        | 50  | 5    | 57   |                                        | 5       | 36          | 1-46                                           | <del></del> |
| 12       | 5              | 58         | 8        | 6      | 11         | 58    | 1        | 33        | 2              | 2                   | 3        | 50  | 5    | 57   |                                        | 5       | 36          | 1-46                                           | ļ           |
| 13       | 5              | 59         | 8        | 7      | 11         | 58    | 1        | 34        | 5              | 2                   | 3        | 50  | 5    | 57   |                                        | 5       | 36          | 1-46                                           |             |
| 14       | 6              | 0          | 8        | 8      | 11         | 59    | 1        | 34        | 2              | 2                   | 3        | 50  | 5    | 57   |                                        | 5       | 37          | 1-47                                           | 20 منٹ      |
| 15       | <del> </del> 6 | 1          | 8        | 9      | 11         | 59    | 1        | 34        | 2              | 3                   | 3        | 50  | 5    | 57   | 2-7                                    | 5       | 37          | 1-47                                           |             |
| 16       | ┼~             | 2          | 1~       | 10     | 12         | 2 0   | 1        | 34        | 2              | 3                   | 3        | 50  | 5    | 58   |                                        | 5       | 37          |                                                |             |
| 17       | オ~             | 2          | 8        | 11     | 12         | 2 0   | 1        | 34        | 2              | 3                   | 3        | 50  | 5    | 58   |                                        | 5       | 37          | 1-47                                           |             |
| 18       | ┤~             | 3          | 8        | 11     | 12         | 2 1   | 1        | 35        | 2              | 3                   | 3        | 50  | 5    | 58   |                                        | 5       | 38          | 1-48                                           | ļ           |
| 19       | 1~             | 4          | 8        | 12     | 12         | 2 1   | 1        | 35        | 2              | 4                   | 3        | 51  | 5    | 59   | )                                      | 5       | 38          | 1-47                                           |             |
| 20       | 1~             | 4          | 8        | 13     | 1/2        | 2 2   | 1        | 35        | 2              | 4                   | 3        | 51  | 5    | 59   |                                        | 5       | 39          | 1-48                                           | ļ           |
| 21       | ┤~             | ┼~~        | 8        | 13     | 3 12       | 2 2   | 1        | 36        | 2              | 4                   | 3        | 52  | 5    | 59   | )                                      | 5       | 39          | 1-47                                           | ļ           |
| 22       | ┤~             | <b>†</b> ~ | 8        | 14     | 1          | 2 3   | 1        | 36        | 2              | 5                   | 3        | 52  | 6    | 0    |                                        | 5       | 40          | 1-48                                           | <u> </u>    |
| 23       | ┤~             | 6          | 8        | 14     | 1          | 2 3   | 1        | 37        | 2              | 5                   | 3        | 53  | 6    | 0    |                                        | 5       | 40          | 1-47                                           | ļ <u> </u>  |
| 24       | ^~             | 6          | 8        | 15     | <u>5</u> 1 | 2 4   | 1        | 38        | 2              | 6                   | 3        | 53  | 6    | 1    | <u> </u>                               | 5       | 41          | 1-48                                           | ļ           |
| 25       | 6              | 7          | 8        | 15     | 5 1        | 2 4   | 1        | 38        | 2              | 7                   | 3        | 54  | 6    | 2    |                                        | 5       | 41          | 1-47                                           |             |
| 26       | ┤~             | 7          | 8        | 15     | <u>1</u>   | 2 5   |          | 35        | 2              | 7                   | 3        | 55  | 6    | 2    |                                        | 5       | 42          |                                                |             |
| 27       | ' 6            | 7          | 8        | 15     | <u>5</u> 1 | 2 5   | 1        | 4(        | 2              | 2 8                 | 3        | 55  | 5 6  | 3    |                                        | 5       | 43          | 1-47                                           |             |
| 28       | 7~             | 7          | <b>E</b> | 16     | 3 1        | 2 6   | 1        | 4(        | 2              | 3 (8                | 3        | 56  | 3 6  | 4    |                                        | 5       | 44          | 1-48                                           | ļ           |
| 29       | 1 6            | 8          | <u> </u> | 10     | 3 1        | 2 6   | 1        | 4         | $\int_{2}^{2}$ | 2 1                 | 0 3      | 57  | 7 6  | 5    |                                        | 5       | 44          | 1-47                                           |             |
| 30       | 7              | 8          | £        | 3 10   | 6 1        | 2 7   |          | 4:        | 2 2            | 1                   | 1 3      | 58  | 3 6  | 5 5  |                                        | 5       | 45          | 1-47                                           | -           |
| 31       |                | 3 8        | 3 8      | 3 1    | 6 1        | 2     | , .      | 4:        | 3 2            | 1                   | 2 3      | 3 5 | 9 6  | 3 6  | 2-7                                    | 5       | 46          | 3 1-47                                         | 2 منث       |



فرینگفرٹ (جرمنی) میں وقت عشاء کامسکیہ

# فرینکفرٹ (جرمنی) میں وقت عشاء کامسکلہ

جناب حضرت مفتی صاحب مد ظله السلام علیم ورحمة اللّدو بر کانته

ہمارے یہاں فرینکفرٹ (جرمنی) میں گرمیوں میں راتیں بہت چھوٹی ہوجاتا ہوجات

براه کرم آپ فرینکفرٹ سے متعلق او قاتِ نماز کا متند نقشہ اور اپنی ہدایات ارسال فرمائیں۔

مستفتي

قاری احسان الرحمٰن فرینکفرٹ (جرمنی)

الجواب حامداً ومصلياً

عشاء کاوفت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق ابیض کے غروب سے شروع ہو تاہے اور صاحبین ،اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شفق احمر کے غروب

سے شروع ہو تاہے۔

مرسلہ نقشہ نماز میں فرینکفرٹ کے لئے عشاء کے او قات دونوں مذہب سے متعلق الگ الگ خانوں میں دکھائے گئے ہیں، یہ نقشہ بور نے سال کا ہے لیعن دائمی ہے، جس کالب لباب ہے کہ اگر امام ابو حنیف کے قول کے مطابق عشاء کا وقت شفق ابیض کی غیبو بت کے بعد مانا جائے توصور شحال مندر جہذیل ہوگی۔

(۱) .....کم جنوری ہے ۳۰ مئی تک مغرب وعشاء کے در میان کم از کم ایک گھنٹہ ۲۷ منٹ کا فرق ہے، لیتنی مغرب کے بعد ایک گھنٹہ ۲۷ منٹ گزرنے کے بعد عشاء کا وقت شر وع ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ فرق تین گھنٹہ ۴۵ منٹ کا ہے۔ (تفصیلی نقشہ ملاحظہ ہو)

(۲)....ا۳ مئی سے ۱۲ جولائی تک (لیمنی ۳۳ ون) فرینگفرٹ میں شفق ابیض غروب ہی نہیں ہوتی، لیمنی ان ۳۳ ونوں میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق عشاء کا وفت آتا ہی نہیں، رات بھر افق پر سفیدی رہتی ہے اور اسی سفیدی کے بعد بالاخر آفاب طلوع ہو جاتا ہے۔

(۳)..... ساجولائی ہے اساد سمبر تک مغرب وعشاء کے در میان کم از کم ا گفتہ کے منٹ ،اور زیادہ سے زیادہ فرق سا گھنٹے ۴۲ منٹ کا ہے۔

اور اگر صاحبین وامام شافعی کے قول پر عمل کیا جائے یعنی شفق احمر کی غیبوبت کے بعد سے عشاء کاوفت مانا جائے توصور تحال یہ ہوگی کہ:

(۱).....کیم جنوری سے ۱۲ماری تک مغرب وعشاء کے در میان کا دفت کم از کم اگھنٹہ ۲۸منٹ،اور زیادہ سے زیادہ اگھنٹہ ۳۹منٹ ہے۔ (۲).....۳ امارچ سے ۲۲جون تک مغرب وعشاء کے در میان کاوفت کم از کم اگھنٹہ ۲۹منٹ،اور زیادہ سے زیادہ ۲گھنٹہ ۲۴ منٹ ہے۔

(۳).....۲۳جون سے ۱۳ دسمبر تک مغرب وعشاء کے در میان کاوفت کم از کم اگفنشہ ۲۸منٹ،اور زیادہ سے زیادہ ۲گفنٹہ اسم منٹ ہے۔

ند کورہ بالاامور کے نتیج میں فرینکفرٹ میں عشاء کے وفت کے سلسلے میں مندر جہ ذیل امور پر عمل ہونا چاہئے۔

(۱).....۱ مئی سے ۱۲جو لائی تک ۳۳ د نوں میں چو نکہ امام اعظم کے قول پر عمل ممکن نہیں،اس لئے لازم ہے کہ ان د نوں میں شفق احمر کی غیبو بت سے ہی عشاء کاوفت سمجھا جائے۔

(۲) ۔۔۔۔۔گرمیوں کے باتی ایام میں اگر چہ شفق ابیض غروب ہوتی ہے، لیمی الم اعظم ؒ کے قول پر عمل ممکن ہے، گر اس میں مشقت بہت ہے، کیونکہ اس قول پر مغرب وعشاء کے در میان فرق بعض ایام میں تین گھنٹہ ۲۲ منٹ ہوجاتا ہے، اور اتنی دیر تک عشاء کے وقت کا انتظار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لئے گرمیوں کے بقیہ ایام میں صاحبین کے قول پر حنفی حضرات بھی بلا کراہت عمل کر میح بین، کیونکہ بعض مشائخ حفیہ نے صاحبین کے قول پر فتوئ عام حالات کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض مشائخ حفیہ نے صاحبین کے قول پر عمل بدر جہ اولی جائز میں بھی دیا ہوا ہے، تو یہاں دفع حرج کے لئے اس قول پر عمل بدر جہ اولی جائز ہوگا، یعنی حاصل یہ نکلا کہ گرمیوں کے ان ایام میں فرینکفرٹ کے مسلمان جس ہوگا، یعنی حاصل یہ نکلا کہ گرمیوں کے ان ایام میں فرینکفرٹ کے مسلمان جس قول پر عمل کوایے لئے آسمان شمجھیں اسے اختیار کر سکتے ہیں۔

(۳).....ند کورہ بالا ایام کے علاوہ د نوں میں یعنی سر دیوں میں حنفی حضرات امام ابو حنیفہ ؓ کے قول پر کسی مشقت کے بغیر عمل کر سکتے ہیں، اس لئے انہیں چاہئے کہ وہ امام اعظم کے قول ہی کے مطابق عشاء کی نماز بڑھیں۔

مگر جو حضرات صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے قول پر عمل کریں ان پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ صاحبین کے نزدیک وہ صحیح ہے، بلکہ فقہائے حنفیہ میں سے بعض مشائخ نے توصاحبین کے قول کو مفتی بہ قرار دیاہے۔واللہ اعلم

ان تمام کاغذات کی وصولیابی سے براہ کرم جلد مطلع فرمادیا جائے

والله المستعان

محمد رفيع عثانی عفی عنه رئيس الجامعه دارالعلوم کراچی

| Date     | - [               | Fajr         |                    | Sur            | - 1          | Zawa          | 1   | /lisl-e | 1   | ∕lisl-e        |     | un s | 4        | T — | URT<br>a\1end | T    |                         |       |                       | т        |                   |
|----------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|-----|---------|-----|----------------|-----|------|----------|-----|---------------|------|-------------------------|-------|-----------------------|----------|-------------------|
|          |                   |              |                    | rise           | n            | nid-da        | y a | awwa    | 1   | sani           |     |      |          |     | of            | 20   | Isha<br>end o<br>afaq-e | f     | مابين                 | _, ا     | _آفار             |
|          |                   |              |                    |                |              |               |     |         |     |                |     |      |          | sha | afaq-e        | - sh | afaq-e                  | ن   ج | ر<br>روب <sup>ش</sup> |          | ا بيفر<br>ن ابيفر |
|          | <u> </u>          | <del></del>  | $oldsymbol{\perp}$ | <del></del>    | <u> </u>     | <del></del> - | _   |         |     | <del>-  </del> |     |      |          | ar  | merr          |      | byad                    |       | وشفق اح               |          |                   |
|          | _                 | <del> </del> | h                  | <u>r m</u>     | t h          | r mt          | hı  | · m     | t h | r m            | t h | r n  | nt       | hr  | mt            | h    | r mi                    | لفنته | نث                    | لفننه أم | ك                 |
| 1_       | 6                 | 25           | 3   8              | 2              | 1 12         | 2 29          | 2   | 16      | 2   | 48             | 3 4 | 3    | 34       | 6   | 13            | 6    | 33                      | 1     | 39                    | ) 1      | 5                 |
| 2        | 6                 | 25           | 8                  | 24             | 1 12         | 2 29          | 2   | 17      | 2   | 49             | ) 4 | 3    | 5        | 6   | 14            | 6    | 34                      | 1     | 39                    | ) 1      | 5                 |
| 3        | 6                 | 25           | 8                  | 24             | 1 12         | 30            | 2   | 18      | 2   | 50             | 4   | 3    | 6        | 6   | 15            | 6    | 34                      | 1     | 39                    | 1        | 5                 |
| 4        | 6                 | 55           | 8                  | 24             | 1 12         | 30            | 2   | 19      | 2   | 51             | 4   | 3    | 7        | 6   | 16            | 6    | 35                      | 1     | 39                    | 1        | 5                 |
| 5        | 6                 |              | +                  |                |              | 31            | 2   | 20      | 2   | 52             | 4   | 3    | 8        | 6   | 17            | 6    | 36                      | 1     | 39                    | 1        | 5                 |
| 6        | 6                 | 25           | ┼~                 | +              | 12           | 31            | 2   | 21      | 2   | 53             | 4   | 4    | 0        | 6   | 18            | 6    | 37                      | 1     | 38                    | 1        | 5                 |
| 7        | 6                 |              | <del> </del> -     | 23             | 12           | 32            | 2   | 22      | 2   | 54             | 4   | 4    | 1        | 6   | 19            | 6    | 38                      | 1     | 38                    | 1        | 5                 |
| 8        | 6                 | 25           | †                  | 1              |              |               | 2   | 24      | 2   | 56             | 4   | 4    | 2        | 6   | 20            | 6    | 39                      | 1     | 38                    | 1        | 5                 |
| 9        | 6                 | 24           | +                  | <del> </del> - | +            | 32            | 2   | 25      | 2   | 57             | 4   | 4    | 3        | 6   | 21            | 6    | 41                      | 1     | 38                    | 1        | 5                 |
| 10       | 6                 | 24           | 8                  | <del> </del>   |              | 33            | 2   | 26      | 2   | 58             | 4   | 4    | 5        | 6   | 22            | 6    | 42                      | 1     | 37                    | 1        | 5                 |
| 11       | 6                 | 24           | <del> </del>       | 1-             | ┼~           | 33            | 2   | 27      | 2   | 59             | 4   | 40   | 6        | 6   | 23            | 6    | 43                      | 1     | 37                    | 1        | 5                 |
| 12       | 6                 | 23           | 8                  | 21             | <del> </del> | 1             | 2   | 28      | 3   | 1              | 4   | 47   | 7        | 6   | 25            | 6    | 44                      | 1     | 38                    | 1        | 5                 |
| 13       | 6                 | 23           | 8                  | <del> </del>   | ┼╌           | +             | 2   | 29      | 3   | 2              | 4   | 49   | 9        | 6   | 26            | 6    | 45                      | 1     | 37                    | 1        | 5                 |
| 14       | 6                 | 23           | 8                  | 19             | 12           | 34            | 2   | 31      | 3   | 4              | 4   | 50   | 2        | 6   | 27            | 6    | 46                      | 1     | 37                    | 1        | 5                 |
| 15       | 6                 | 22           | 8                  | 19             | 12           | 35            | 2   | 32      | 3   | 5              | 4   | 52   | 2        | 6   | 28            | 6    | 48                      | 1     | 36                    | 1        | 50                |
| 16       | 6                 | 21           | 8                  | 18             | 12           | 35            | 2   | 33      | 3   | 6              | 4   | 53   | 3        | 6   | 30            | 6    | 49                      | 1     | 37                    | 1_       | 50                |
| 17       | 6                 | 21           | 8                  | 17             | 12           | 35            | 2   | 34      | 3   | 8              | 4   | 55   | <u>;</u> | 6   | 31            | 6    | 50                      | 1     | 36                    | 1        | 5                 |
| $\dashv$ | 6                 | 20           | 8                  | 16             | 12           | 36            | 2   | 36      | 3   | 9              | 4   | 56   | 3        | 6   | 32            | 6    | 51                      | 1     | 36                    | 1        | 5                 |
| 1        | 6                 | 20           | 8                  | 15             | 12           | 36            | 2   | 37      | 3   | 11             | 4   | 58   | 3        | 6   | 33            | 6    | 53                      | 1     | 36                    | 1        | 5                 |
|          | 6                 | 19           | 8                  | 14             | 12           | 36            | 2   | 38      | 3   | 12             | 4   | 59   | - -      | 6   | 35            | 6    | 54                      | 1     | 36                    | 1        | 55                |
|          | 6                 | 18           | 8                  | 12             | 12           | 37            | 2   | 40      | 3   | 14             | 5   | 1    | -        | 6   | 36            | 6    | 55                      | 1     | 35                    | 1        | 54                |
|          | 6                 | 17           | 8                  | 12             | 12           | 37            | 2   | 41      | 3   | 16             | 5   | 3    | _        | 6   | 38            | 6    | 57                      | 1     | 35                    | 1        | 54                |
|          | 6                 | 17           | 8                  | 11             | 12           | 37            | 2   | 42      | 3   | 17             | 5   | 4    | -        | 6   | 39            | 6    | 58                      | 1     | 35                    | 1        | 54                |
|          | 6                 | 16           | 8                  | 10             | 12           | 37            | 2   | 44      | 3   | 19             | 5   | 6    | -        | 6   | 40            | 6    | 59                      | 1     | 34                    | 1        | 53                |
|          | 6                 | 15           | 8                  | 9              | 12           | 38            | 2   | 45      | 3   | 20             | 5   | 8    | -        | 6   | 42            | 7    | 1                       | 1     | 34                    | _1       | 53                |
| 1,       | 6                 | 14           | 8                  | 8              | 12           | 38            | 2   | 46      | 3   | 22             |     | 9    | -        | 6   | 43            | 7    | 2                       | 1     | 34                    | 1        | 53                |
|          | 6                 | 13           | 8                  | 6              | 12           | 38            | 2   | 48      | 3   | 23             | 5   | 11   | -        | 6   | 45            | 7    | 4                       | 1     | 34                    | 1        | 53                |
| ,        | 6                 | 12           | 8                  | 5              | 12           | 38            | 2   | 49      | 3   | 25             | _5  | 13   |          | 6   | 46            | 7    | 5                       | _1    | 33                    | 1        | 52                |
|          | 6                 | 11           | 8                  | 4              | 12           | 39            | 2   | 50      | 3   | 27             | 5   | 14   |          | 6   | 47            | 7    | 6                       | 1     | 33                    | 1        | 52                |
|          | 6                 | 10           | 8                  | 2              | 12           | 39            | 2   | 52      | 3   | 28             | 5   | 16   |          | 6   | 49            | 7    | 8                       | 1     | 33                    | 1        | 52                |
|          | <u>6</u> <u>L</u> | 9            | 8                  | 1 1            | 12           | 39            | 2   | 53      | 3   | 30             | 5_  | 18   |          | 6   | 50            | 7    | 9                       | 1     | 32                    | 1        | 51                |

|         |              |             |                | FR               | IKF      | UF   | T (      | ЭE                                    | RM                | ΔΙ  | ۷Y           | ,<br> |                                                  |     | F                     | EB       | U                                            |               |          |                                                  |         |                 |                       |          |
|---------|--------------|-------------|----------------|------------------|----------|------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----|--------------|-------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|----------|
| <b></b> | F            | ajr         | s              | un               | 2        | awa  | , T      | /list-                                | e-                | Mis | -e-          |       | Sun                                              |     | Ish                   | a        | ls                                           | sha           |          | د ما بین<br>رخمس و<br>ماحمر                      | تفادية  | بين             | وتا                   | الفار    |
| Date    |              |             | ri             | se               | mi       | d-da | ay a     | ww                                    | al                | sa  | ni           |       | set                                              |     | 1en                   | ıd       | 2e                                           | nd            | of       | ىنتس و                                           | غروب    | آب              | ب7 ف                  | ا فرد    |
|         |              |             |                |                  |          |      | -        |                                       | -                 |     |              |       |                                                  | (   | ofsha                 | faq-     | sha                                          |               |          | الحمر                                            | شفق     | بن              | ن ا                   | إشفر     |
|         | <u> </u>     |             | <u></u>        | ~~               | _        | -ہـ  | 4        | ٠,                                    | 4                 | ~~  |              | Ļ     | ~~                                               | -   | e-ahr                 | nwr      | at                                           | ya<br>I       | <u> </u> |                                                  |         | <u> </u>        | T                     | -        |
|         |              |             | hr             | mt               | h        | r    | nt       | וויי                                  | mt                | hr  | mt           | h     | r n                                              | nt  | hr                    | mt       | hr                                           | †             | -        |                                                  | منك     | گەنن <u>ىر</u>  |                       | <u> </u> |
| 1       | 6            | 7           | 8              | 10               | 1:       | 2 3  | 19       | 2                                     | 55                | 3   | 32           | 5     | 1                                                | 9   | 6                     | 52       | 7                                            | 1-            | 1        | 1                                                | 33      | _1_             | $\top$                | 52       |
| 2       | <u>6</u>     | 6           | 7              | 58               | 1        | 2 3  | 19       | 2                                     | 56                | 3   | 33           | 5     | _                                                | 21  | 6                     | 53       | 7_                                           | 1             | 2        | 1                                                | 32      | 1               | 7                     | 51       |
| 3       | 6            | 5           | 7              | 57               | 1        | 2 3  | 39       | -                                     | 57                | 3   | 35           | †     | -                                                | 23  | 6                     | 55_      | 7                                            | +-            | 4        | 1                                                | 32      | <u>1</u><br>  1 | +                     | 51<br>50 |
| 4       | 6            | 4           | 7              | 55               | ┿        | ~    | 39       | ~                                     | 59                | 3_  | 36           | †~    | 7                                                | 25  | 6                     | 56       | 7                                            | +             | 17       | 1                                                | 32      | 1               | +                     | 51       |
| 5       | 6            | 2           | 7              | 54               | ┪~       | 7    | 39       | 3                                     | 0                 | 3   | 38           | 1     | ~                                                | 26  | 6<br>7                | 58<br>59 | 6                                            | _             | 18       | <u>'</u><br>1                                    | 31      | 1               | +                     | 50       |
| 6_      | 6            | 1           | 7              | 7~               | 1        | ~    | 40       | 3                                     | 2                 | 3   | 40           | 1     | 7                                                | 30  | 7                     | 1        | 7                                            | +             | 20       | _ <del>`</del> _                                 | 31      | 1               | +                     | 50       |
| 7       | 6            | 0           | 7              | - <del> </del> - | 7~       | ~    | 40       | 3                                     | 3                 | 3   | 43           | 1     | -                                                | 32  | - <del>'</del>  <br>7 | 2        | 7                                            | _             | 21       | 1                                                | 30      | 1               | 1                     | 49       |
| 8       | 5_           | 58          | <del> </del> ~ | ~~~              | 7        | ~    | 40<br>40 | 3                                     | <del>-4</del> -6  | 3   | 45           | 1     | 7                                                | 33  | 7                     | 4        | 7                                            | 十             | 23       | 1                                                | 31      | 1               |                       | 50       |
| 9       | 5            | 57          | 7              | _                | 7        | ~    | 40       | <br>3                                 | 7                 | 3   | 46           | +     | -+                                               | 35  | 7                     | 6        | 7                                            |               | 24       | 1_                                               | 31      | 1               |                       | 49       |
| 10      | 5 5          | 55          | <del> </del>   | ~ ~              | 1        | ~    | 40       | -~<br>3                               | <del>-</del><br>8 | 3   | 48           | +     | 5                                                | 37  | 7                     | 7        | 7                                            |               | 26       | 1                                                | 30      | 1               |                       | 49       |
| 11      | 5            | 52          | <del></del>    | 7                | 7        | 12   | 40       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 10                | 3   | 51           | 0     | 5                                                | 38  | 7                     | 9        | 7                                            | .             | 27       | 1                                                | 31      | 1               |                       | 49       |
| 13      | 5            | 1           | 7              | 7                | 7        | 12   | 40       | 3                                     | 11                | 3   | 5            | 1     | 5                                                | 40  | 7                     | 10       | 7                                            | ,             | 29       | 1                                                | 30      | 1               | <u> </u>              | 49       |
| 14      |              | 7~          | ~              | ~{~              | <u>-</u> | 12   | 40       | 3                                     | 13                | 3   | 5            | 3     | 5                                                | 42  | 7                     | 12       | 1                                            | ,             | 31       | 1                                                | 30      |                 | 1                     | 49       |
| 15      | <del> </del> | <del></del> | ~              | 7 3              | 17       | 12   | 40       | 3                                     | 14                | 3   | 5            | 4     | 5                                                | 44  | 7                     | 13       | <u> </u>                                     | ,             | 32       | 1                                                | 29      | <u> </u>        | 1                     | 48       |
| 16      | <del></del>  | 41          | 3              | 7 3              | 15       | 12   | 40       | 3                                     | 15                | 3   | 5            | 6     | 5                                                | 45  | 7                     | 15       | ;   ;                                        | 7             | 34       | 1                                                | 30      |                 | 1_                    | 49       |
| 17      | 5            | 4           | 4              | 7 3              | 13       | 12   | 39       | 3                                     | 17                | 3   | 5            | 8     | 5                                                | 47  | 7                     | 17       | <u>,                                    </u> | 7             | 35       | 1                                                | 30      | )               | 1                     | 48       |
| 18      | 5            | 4           | 2              | 7 3              | 31       | 12   | 39       | 3                                     | 18                | 3 3 | 5            | 9     | 5                                                | 49  | 7                     | 18       | 3                                            | 7             | 37       | 1                                                | 29      |                 | 1_                    | 48       |
| 19      | 5            | 1           | 1              | 7 3              | 29       | 12   | 39       | 3                                     | 15                | 4   |              | 1     | 5                                                | 51  | 7                     | 20       | -                                            | 7'            | 38       | 1                                                | 29      | _               | 1                     | 47       |
| 20      |              | 3           | 9              | 7                | 27       | 12   | 39       | 3                                     | 20                | 2 4 | 1            | 2     | 5                                                | 52  | 7                     | 2        |                                              | 7             | 40       | <del>                                     </del> | 29      | _               | 1                     | 48       |
| 2       |              | 5 3         | 7              | 7                | 25       | 12   | 39       | 3                                     | 22                | 2 4 | 1            | 4     | 5                                                | 54  | 7                     | 2        | _                                            | 7             | 42       | 1                                                |         |                 | 1                     | 48       |
| 2       | 2            | 5 3         | 5              | 7                | 23       | 12   | 39       | 3                                     | 2                 | 3 4 | 4            | 5     | 5                                                | 56  | 1                     | 2.       |                                              | 7_            | 43       | 1                                                | _       | _               | 1_                    | 47       |
| 2       | 3            | 5 3         | 3              | 7                | 21       | 12   | 39       | 3                                     | 2                 | 4 4 | 4            | 7     | 5                                                | 57  |                       | 1        |                                              | <u>7</u><br>- | 45       |                                                  |         | _               | 1_                    | 48       |
| 2.      | 4            | 5 3         | 1              | 7                | 19       | 12   | 39       | 3                                     | 12                | 5   | 4            | 8     | 5                                                | 59  | _                     |          |                                              | 7             | 47       | 1                                                | _       | 9<br>8          | <u>1</u><br>1         | 47       |
| 2       | 5            | 5           | 29             | 7                | 17       | 12   | 39       | 1                                     | 1                 | 7   | 1            | 10    | 6                                                | 1   |                       |          | 9                                            | 7             | 48       | 1-                                               |         | 9               | <u>'</u><br>1         | 48       |
| 2       | 6            | 5           | 27             | .7               | 15       | 12   | 1~~      | 1~                                    | 7                 | 7   | <del>`</del> | 11    | 6                                                | 2   |                       |          | 1                                            | 7             | 50       |                                                  |         | 9               | _ <u>-</u> -<br>1     | 47       |
| 2       | 7            | 5           | 25             | 7                | 13       | 12   | ┼~       | 1~                                    | 4~                | -   | <u> </u>     | 13    | 6                                                | 1   | -                     |          | 3                                            | 7             | 5        | +                                                |         | 28              | _ <del>'</del> _<br>1 | 47       |
| 2       | 8            | 5           | 23             | 7                | 11       | 12   | 1~       | 7~                                    | ~                 | 7   | <u> </u>     | 14    | <del>                                     </del> | 1.6 |                       | _        | 34                                           | <u>7</u><br>7 | 5        | _                                                |         | 28              | _ <del>-'</del><br>1  | 47       |
| 2       | 9            | 5           | 21             | 7                | 9        | 12   | 38       | ئىلا                                  | 13                | 2   | 4            | 16    | 6                                                | 1.8 | 3 7                   |          | 36                                           |               | 13       | <u>- L</u>                                       | <u></u> |                 |                       | سنسبسك   |

|          |             | FF   | RAN            | KF   | UR'     | ΤG   | ER              | MA  | NY  | ,    |                | MA  | \RC             | Н                                                |                   |          |                                         |
|----------|-------------|------|----------------|------|---------|------|-----------------|-----|-----|------|----------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|
|          | Sun<br>rise |      | Zawa<br>iid-da |      | /lisl-e |      | /lisl-e<br>sani |     | Sun | -1   | Isha<br>1end   | 2   | Isha<br>end d   | of .                                             | وت ما جير<br>مشمر | ن تفا    | تفاوت ما بیر<br>غروب آفتا<br>وشفق ابیضر |
|          | <del></del> |      | <u> </u>       |      |         |      |                 |     |     |      | shafad<br>ahmw |     | nafaq-<br>abyad |                                                  | وب ر<br>شفق احمر  | ٠        | عروب ا قما<br>وشفق البيغر               |
| ļ        | ır m        | it h | r m            | it r | ır   m  | it h | r m             | t h | r m | t hi | m              | t h | r m             | منشه ا                                           | ن گ               | الله الم | منث                                     |
|          | 7 9         | 1.   | 2 38           | 3 3  | 3 3     | 2 4  | 16              | 3 6 | 8   | 7    | 36             | 7   | 55              |                                                  |                   |          | 47                                      |
|          | 7 7         | 1:   | 2 38           | 3 3  | 3 3     | 3 4  | 17              | 7 6 | 9   | 7    | 37             | 7   |                 | $\dagger$                                        |                   | _        | 47                                      |
|          | 7 5         | 1:   | 2 37           | 7 3  | 3 3     | 4 4  | 19              | 9 6 | 11  | 7    | 39             | 7   |                 | <del>                                     </del> | 28                |          | 47                                      |
|          | 7 3         | 1:   | 2 37           | 7 3  | 3       | 5 4  | 20              | ) 6 | 13  | 7    | 41             | 8   | 0               | 1                                                | 28                | -        | 47                                      |
| <u> </u> | 7 1         | 1    | 2 37           | 7 3  | 30      | 6 4  | 22              | 2 6 | 14  | . 7  | 42             | 8   | 1               | 1                                                | 28                |          | 47                                      |
| (        | 5 59        | 12   | 2 37           | , 3  | 37      | 7 4  | 23              | 6   | 16  | 7    | 44             | 8   | 3               | 1                                                | 28                | <b></b>  | 47                                      |
| 6        | 5 57        | 12   | 2 37           | / 3  | 38      | 3 4  | 25              | 6   | 17  | 7    | 46             | 8   | 5               | 1                                                | 29                | -        | 48                                      |
| 6        | 55          | 12   | 2 36           | 3    | 40      | ) 4  | 26              | 6   | 19  | 7    | 47             | 8   | 7               | 1                                                | 28                | <b></b>  | 48                                      |
|          | 52          | 12   | 2 36           | 3    | 41      | 4    | 27              | 6   | 21  | 7    | 49             | 8   | 8               | 1                                                | 28                | 1        | 47                                      |
| 6        | 50          | 12   | 36             | 3    | 42      | 2 4  | 29              | 6   | 22  | 7    | 51             | 8   | 10              | 1                                                | 29                | 1        | 48                                      |
| 6        | 48          | 12   | 36             | 3    | 43      | 4    | 30              | 6   | 24  | 7    | 52             | 8   | 12              | 1                                                | 28                | 1        | 48                                      |
| 6        | 46          | 12   | 35             | 3    | 44      | 4    | 31              | 6   | 26  | 7    | 54             | 8   | 14              | 1                                                | 28                | 1        | 48                                      |
| 6        | 44          | 12   | 35             | 3    | 45      | 4    | 33              | 6   | 27  | 7    | 56             | 8   | 15              | 1                                                | 29                | 1        | 48                                      |
| 6        | 42          | 12   | 35             | 3    | 46      | 4    | 34              | 6   | 29  | 7    | 58             | 8   | 17              | 1                                                | 29                | 1        | 49                                      |
| 6        | 39          | 12   | 34             | 3    | 47      | 4    | 36              | 6   | 30  | 7    | 59             | 8   | 19              | 1                                                | 29                | 1        | 49                                      |
| 6        | 37          | 12   | 34             | 3    | 48      | 4    | 37              | 6   | 32  | 8    | 1              | 8   | 21              | 1                                                | 29                | 1        | 49                                      |
| 6        | 35          | 12   | 34             | 3    | 49      | 4    | 38              | 6   | 34  | 8    | 3              | 8   | 23              | 1                                                | 29                | 1        | 49                                      |
| 6        | 33          | 12   | 34             | 3    | 50      | 4    | 39              | 6   | 35  | 8    | 5              | 8   | 24              | 1                                                | 30                | 1        | 49                                      |
| 6        | 31          | 12   | 33             | 3    | 51      | 4    | 41              | 6   | 37  | 8    | 6              | 8   | 26              | 1                                                | 29                | 1        | 49                                      |
| 6        | 29          | 12   | 33             | 3    | 52      | 4    | 42              | 6   | 38  | 8    | 8              | 8   | 28              | 1                                                | 30                | 1        | 50                                      |
| 6        | 26          | 12   | 33             | 3    | 53      | 4    | 43              | 6   | 40  | 8    | 10             | 8   | 30              | 1                                                | 30                | 1        | 50                                      |
| 6        | 24          | 12   | 32             | 3    | 54      | 4    | 44              | 6   | 42  | 8_   | 12             | 8   | 32              | 1                                                | 30                | 1        | 50                                      |

Fajr

6 22 12 32

20 12 32

18 12 31

3 55 4 46

56 4 47

57 4

57 4

4 50 6

5 53 7

<u>5 | 55</u>

6 43

6 | 48

<u>56</u>

6 45

6 46

52 7 51

9 -

Þ

pate

15 4

16 4

17 | 4

19 4 41

21 4

22 4

23 4

25 4

26 4

27 4

28 5

29 5

30 5

8 5

9 5

10 5

18 4

|      |                  |                   |          |                  | FF  | :AN              | KF              | UF                    | RТ           | GE                                               | ERN | ΛA | N  | /                                             |              | ļ        | λPR   | IL           |                     |           | 4                                                |                |      |
|------|------------------|-------------------|----------|------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------------------------------------|--------------|----------|-------|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|------|
|      | F                | ajr               | \$       | un               | Za  | awa              | M               | lisl-e                | )-   I       | Visi                                             | -e- | s  | un |                                               | Isha         | 1        | Isl   | na           | مابین<br>مش<br>احمر | <br>تفاوت | ن                                                | ت البير        | تفاد |
| Date |                  |                   | ĽÍ:      | se               | mic | J-day            | / a             | wwa                   | al           | sa                                               | ni  | S  | et | 1                                             | iend         | of       | 2en   | d of         | مش و                | غروب      | -                                                | بآنار          | غرور |
|      |                  |                   |          |                  |     |                  |                 |                       |              |                                                  |     |    |    | sl                                            | hafac        | ү-е-     | shafa | aq-e-        | اقر                 | شفق       | (                                                | ، ابض<br>البيض | وشفز |
|      |                  |                   |          |                  |     | <b>~~~</b>       | _               | ٠,                    | _            | <b>-</b> -                                       |     |    |    | <u> </u>                                      | ahme         | err      | ab    | yad<br>T     | <u> </u>            | Γ         | <u> </u> _                                       |                | 4    |
|      |                  |                   | hr       | mt               | hr  | m                | i n             | r n                   | nt l         | nr                                               | mt  | hr | m  | <u>t                                     </u> | hr           | mt       | hr    | mt           | گھنٹہ               |           |                                                  | _              |      |
| 1    | 5                | 8                 | 7        | 2                | 1   | 29               |                 | 5                     | 3            | 5                                                | 56  | 7  | 57 | 7.                                            | 9            | 30       | 9     | 52           |                     | 33        | ├─                                               | 1              | 55   |
| 2    | 5                | 5                 | 7        | 0                | 1   | 29               |                 | 5                     | 3            | 5                                                | 58  | 7  | 59 | 9                                             | 9            | 32       | 9     | 54           |                     | 33        | <del>                                     </del> | 1              | 55   |
| 3    | 5                | 3                 | 6        | 58               | 1   | 29               | ) !             | 5                     | 4            | 5                                                | 59  | 8  | 1  | ╌                                             | 9            | 34       | 9     | 56           | 1                   | 33        | -                                                | 1              | 55   |
| 4    | 5                | 0                 | 6        | 56               | 1   | 28               | 3               | 5                     | 5            | 6                                                | 0   | 8  | 2  | -                                             | 9            | 36       | 9     | 58           | 1                   | 34        | ┼~                                               | 1              | 56   |
| 5_   | 4                | 57                | 6        | 54               | 1   | 28               | 3               | 5                     | 6            | 6                                                | 1   | 8  | 14 | $\top$                                        | 9            | 38       | 10    | 0            | 1                   | 34        | 1-                                               | 1              | 56   |
| 6    | 4                | 54                | 6        | 52               | 1   | 2                | 3               | 5                     | 7            | 6                                                | 2   | 8  | -5 |                                               | 9            | 40       | 10    | 2            | 1                   | 35        | +                                                | 1              | 57   |
| 7    | 4                | 52                | 6        | 49               | 1   | 2                | 3               | 5                     | 7            | 6                                                | 3   | 8  | +- | -                                             | 9            | 42       | 10    | 4            | 1                   | 35        | 1-                                               | 1              | 57   |
| 8    | 4                | 49                | 6        | 47               | 1   | ~ 2              | 7               | 5                     | 8            | 6                                                | 4   | 8  | +- | <del>}</del>                                  | 9            | 44       | 10    | 6            | 1                   | 35        | +-                                               | 1              | 57   |
| 9    | 4                | 46                | 6        | 45               | 5 1 | _ 2              | 7               | 5                     | 9            | 6                                                | 5   | 8  |    | 0                                             | 9            | 46       | 10    | 9            | 1                   | 36        | +-                                               | 1              | 59   |
| 10   | 4                | 43                | 6        | 4:               | 3 1 | 2                | 7               | 5                     | 10           | 6                                                | 6   | 8  |    | 2                                             | 9            | 48       | 10    | 11           | 1                   | 37        | ┪╴                                               | 2              | 59   |
| 11   | 4                | 41                | 6        | 4                | 1 1 | 2                | 7               | 5                     | 10           | 6                                                | 8   | 8  | +  | 3                                             | 9            | 50       | 10    | 13           | 1                   | 37        | +-                                               | 2              | 00   |
| 12   | 4                | 38                | 6        | 3                | 9   | 2                | 6               | 5                     | 11           | 6                                                | 9   | 8  |    | 5                                             | 9            | 52       | 10    | 15           | 1                   | 38        | +                                                | 2              | 02   |
| 13   | 4                | 35                | 16       | 3                | 7   | _                | 6               | 5                     | 12           | 6                                                | 10  | 1  | ╅  | 16                                            | 9            | 54       | 10    | <del> </del> | -                   | 38        | +                                                | 2              | 02   |
| 14   | 4                | 32                | 6        |                  | +   | ~                | 6               | 5                     | 13           | 6                                                | 11  | 1  | +  | 18                                            | 9            | 56<br>58 | 10    | +            | ┼~                  | 39        | ╁                                                | 2              | 03   |
| 15   | 4                | 29                | 1 6      | $\frac{3}{3}$    | 4   | ~                | 6               | 5                     | 13           | 6                                                | 12  | ┪┈ | +  | 19                                            | 9            | 0        | 10    | <del> </del> |                     | 39        | +                                                | 2              | 04   |
| 16   | 4                | 27                | +~       | <del></del>      | -   | ~                | 25              | 5                     | 14           | 6                                                | 13  | +- |    | 21                                            | 10           | 3        | 10    | +            |                     |           | +                                                | 2              | 04   |
| 17   | 4                | 24                | ~~~      | ~ ~              | 4   | ~                | 25              | 5                     | 15           | 6                                                | 14  | +  | +  | 23                                            | 10           | 5        | 10    | +            | <del> </del>        |           | +                                                | 2              | 06   |
| 18   | 4                | 4~~               | <u>`</u> | 7                | 4   | -                | 25              | 5_                    | 15           | $\frac{6}{6}$                                    | 15  | +  | -  | 24<br>26                                      | 10           | 7        | 10    |              | +                   |           | ┪                                                | 2              | 06   |
| 19   | <del></del>      | - <del> </del>    | <b></b>  | -                | 4   | <b>~</b> -       | 25              | 5_                    | 16           | <del>                                     </del> | ╅~  | +  |    | 27                                            | 10           | 9        | 10    | -            |                     | _         | -                                                | 2              | 08   |
| 20   | <del></del>      | 4~~               | _        | ~ <del>~</del> ~ | 2   | ~                | 24              | <u>5</u>              | 17           | $\frac{6}{6}$                                    | +   |    | -  | 21<br>29                                      | 10           | 11       | +-    |              | +                   |           | 2                                                | 2              | 08   |
| 2    | <del></del>      | ~                 | ~~       | 4                | 20  | <del>~</del>     | 24              | 5                     | <del> </del> | ┼~                                               | +   | ╌  | 8  | 30                                            | 10           | 14       |       | +-           |                     | 4         | 4                                                | 2              | 10   |
| 22   | ~~~              | <del></del>       | ~        | <u>~</u>         | 18  | ${\sim}$         | 24              | _ <del>5</del> _<br>5 | 18           | _                                                | -   | _  | 8  | 32                                            | 10           | 16       |       |              |                     | 4         | 4                                                | 2              | 10   |
| 2:   | ~~               | ~                 | _        | <del>~</del>     | 16  | ~                | 24<br>24        | _ <u>5</u><br>_5      | 19           | ┼~                                               | +-  | +  | 8  | 34                                            | 10           | 11       |       | _            |                     | 1 4       | 4                                                | 2              | 11   |
| 3    | ~                | ~ ~               | +        | <u>-</u> +       | 15  | ~                | ∠4<br>23        | _ <del></del>         | 20           | ┪~                                               |     | -  | 8  | 35                                            | 10           | 20       |       |              |                     | 1 4       | 15                                               | 2              | 13   |
| 2    | <del></del>      | `~ <del> </del> ~ |          | <u>-</u>         | 13  | 1                | 23<br>23        | 5                     | 21           | 7~                                               | -+- | 十  | 8  | 37                                            | 10           | 2        |       | _            | 0                   | 1 4       | 16                                               | 2              | 13   |
| . 2  | `-               |                   | مإدخ     | <u>-</u>         | 9   | 1                | 23<br>23        | 5                     | 2            | +                                                | - - | 4  | 8  | 38                                            |              | ┥        |       | 0 5          | 3                   | 1 4       | 17                                               | 2              | 15   |
| 2    |                  | -                 | 4        | 6                | 7   | ~ <del>-</del> - | <u>20</u><br>23 | 5                     | 22           | +-                                               |     | 5  | 8  | 40                                            | <del> </del> | +-       |       | 0 5          | 6                   | 1 4       | 47                                               | 2              | 16   |
| 2    | ~ <del> </del> ~ | ~                 | 1        | 6                | 5   | ~ <del>`</del> - | <u>دی</u><br>23 | 5                     | 2:           | +                                                | +   | 6  | 8  | 41                                            | 1            |          |       | 0 5          | 9                   | 1 .       | 49                                               | 2              | 18   |
| ~    | <u>`</u>         | ~ <del> </del> ~  | 8        | 6                | 3   | ~                | 23              | 5                     | 2:           | +                                                | -   | 27 | 8  | 43                                            | -            | +-       |       | 1 :          | 2                   | 1         | 49                                               | 2              | 19   |
| 3    | 0                | 3   4             | 15       | 0                | يا  |                  | ~~              | ٢.,                   | بيك لم       | 'ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |     |    |    | ļ                                             | _            |          | _     | 1            |                     |           |                                                  |                |      |

|   |     |    |     |          |    | FRA  | ANK  | (FU | RT        | GE  | ERN  | ΛAI      | ŊΥ |       |       | M.         | ΑΥ                 |          |       |                  |                   |
|---|-----|----|-----|----------|----|------|------|-----|-----------|-----|------|----------|----|-------|-------|------------|--------------------|----------|-------|------------------|-------------------|
|   |     | F  | ajr | Su       | חג | Za   | wa   | Mis | l-e-      | Mis | l-e- | Sı       | un | Isl   | na    | is         | ha                 | ، ما بین | تفاوت | ، ما بين         | تفاوت             |
|   | ate |    |     | ris      | ie | mid- | -day | aw  | val       | es  | ani  | s        | et | 1en   | d of  | 2en        | d of               | بمس و    | غروب  | ، ماجين<br>آفتاب | غروب <sup>'</sup> |
|   |     |    | :   |          |    |      |      |     |           |     |      |          |    | shafa | aq-e- |            | aq <del>-e</del> - |          | شفق   | بيض<br>ابيض      | <br>وشفق ا        |
|   |     |    |     | <u> </u> |    |      |      | Ĺ,  |           |     | ,    | <u> </u> |    | ahn   | nerr  | ab         | yad                |          |       | Ľ,               |                   |
|   | ,   |    |     | hr       | mt | hr   | mt   | hr  | mt        | hr  | mt   | hr       | mt | hr    | mt    | hr         | mt                 | تخضفه    | منث   | گھنٹہ            | منٺ               |
|   | 1   | 3  | 42  | 6        | 2  | 1    | 23   | 5   | 24        | 6   | 28   | 8        | 44 | 10    | 34    | 11         | 4                  | 1        | 50    | 2                | 20                |
| ľ | 2   | 3  | 38  | 6        | 0  | 1    | 22   | _5_ | 24        | 6   | 28   | 8        | 46 | 10    | 37    | 11         | 7                  | 1        | 51    | 2                | 23                |
|   | 3   | 3  | 35  | 5        | 58 | 1    | 22   | 5   | 25        | 6   | 30   | 8        | 47 | 10    | 39    | 11         | 10                 | 1        | 52    | 2                | 23                |
|   | 4   | 3  | 32  | 5        | 56 | 1    | 22   | 5   | 26        | 6   | 30   | 8        | 49 | 10    | 42    | 11         | 13                 | 1        | 53    | 2                | 24                |
|   | 5   | 3  | 29  | 5_       | 55 | 1    | 22   | 5_  | 26        | 6   | 31   | 8_       | 51 | 10    | 44    | 11         | 16                 | _1_      | 53    | 2                | 25                |
|   | 6   | 3  | 26  | 5        | 53 | 1    | 22   | 5   | 27        | 6   | 32   | 8        | 52 | 10    | 47    | 11         | 19                 | 1        | 55    | 2                | 27                |
|   | 7   | 3  | 22  | 5_       | 51 | 1    | 22   | 5   | 27        | 6   | 33   | 8        | 54 | 10    | 49    | 11         | 23                 | 1        | 55    | 2                | 29                |
|   | 8   | 3  | 19  | 5        | 50 | 1    | 22   | 5   | 28        | 6   | 34   | 8        | 55 | 10    | 52    | 11         | 26                 | 1        | 57    | 2                | 31                |
|   | 9   | 3  | 16  | 5        | 48 | 1    | 22   | 5   | 29        | 6   | 35   | 8        | 57 | 10    | 54    | 11         | 29                 | 1        | 57    | 2                | 32                |
|   | 10  | 3  | 13  | 5        | 46 | 1    | 22   | 5_  | 29        | 6   | 36   | 8        | 58 | 10    | 57    | 11         | 32                 | 1        | 59    | 2                | 34                |
| ٠ | 11  | 3  | 9   | 5        | 45 | 1    | 22   | 5   | 30        | 6   | 37   | 8        | 59 | 10    | 59    | 11         | 36                 | 2        | 00    | 2                | 37                |
|   | 12  | 3  | 6   | 5        | 43 | 1    | 22   | 5   | 30        | 6   | 38   | 9        | 1  | 11    | 2     | <u>,11</u> | 39                 | 2        | 01    | 2                | 38                |
|   | 13  | 3  | 2   | 5        | 42 | 1    | 22   | 5   | 31        | 6   | 38   | 9        | 2  | 11    | 4     | 11         | 42                 | 2        | 02    | 2                | 40                |
| 1 | 14  | 2  | 59  | 5        | 40 | 1    | 22   | 5   | 31        | 6   | 39   | 9        | 4  | 11    | 7     | 11         | 46                 | 2        | 03    | 2                | 42                |
|   | 15  | 2  | 55  | 5        | 39 | 1    | 22   | 5   | 32        | 6   | 40   | 9        | 5  | 11    | 9     | 11         | 50                 | 2        | 04    | 2                | 45                |
|   | 16  | 2  | 52  | 5        | 38 | 1    | 22   | 5   | 32        | 6   | 41   | 9        | 7  | 11    | 12    | 11         | 53                 | 2        | 05    | 2                | 46                |
|   | 17  | 2  | 48  | 5        | 36 | 1    | 22   | 5   | 33        | 6   | 42   | 9        | 8  | 11    | 14    | 11         | 57                 | 2        | 06    | 2                | 49                |
|   | 18  | 2  | 44  | 5        | 35 | 1_   | 22   | 5   | 33        | 6   | 43   | 9        | 9  | 11    | 17    | 12         | 1                  | 2        | 08    | 2                | 52                |
|   | 19  | 2  | 40  | 5        | 34 | 1    | 22   | 5   | 34        | 6   | 43   | 9        | 11 | 11    | 19    | 12         | 5                  | 2        | 08    | 2                | 54                |
|   | 20  | 2  | 36  | 5        | 32 | 1    | 22   | 5   | 34        | 6   | 44   | 9        | 12 | 11    | 22    | 12         | 9                  | 2        | 10    | 2                | 57                |
|   | 21  | 2  | 32  | .5       | 31 | 1    | 22   | 5   | 35        | 6   | 45   | 9        | 13 | 11    | 25    | 12         | 13                 | 2        | 12    | 3                | 00                |
|   | 22  | 2  | 28  | 5        | 30 | 1    | 22   | 5   | 36        | 6   | 46   | 9        | 15 | 11    | 2.7   | 12         | 19                 | 2        | 12    | 3_               | 02                |
|   | 23  | 2  | 24  | 5        | 29 | 1    | 22   | 5   | 36        | 6   | 47   | 9        | 16 | 11    | 30    | 12         | 22                 | 2        | 14    | 3                | 06                |
|   | 24  | 2  | 20  | 5        | 28 | 1    | 22   | 5   | 36        | 6   | 47   | 9        | 17 | 11    | 32    | 12         | 27                 | . 2      | 15    | 3                | 10                |
|   | 25  | 2  | 15  | 5        | 27 | 1    | 22   | 5   | 37        | 6   | 48   | 9        | 18 | 11    | 35    | 12         | 32                 | 2        | 17    | 3                | 14                |
|   | 26  | 2  | 10  | 5        | 26 | 1    | 22   | 5   | 37        | 6   | 49   | 9        | 20 | 11    | 37    | 12         | 37                 | 2        | 17    | 3                | 17                |
|   | 27  | 2  | 4   | 5        | 25 | 1    | 22   | 5   | 38        | 6   | 49   | 9        | 21 | 11    | 40    | 12         | 43                 | 2        | 19    | 3                | 22                |
|   | 28  | 1  | 58  | 5        | 24 | 1    | 23   | 5   | 38        | 6   | 50   | 9        | 22 | 11    | 42    | 12         | 50                 | 2        | 20    | 3                | 28                |
|   | 29  | 1  | 51  | 5        | 23 | 1    | 23   | 5   | 39        | 6   | 51   | 9        | 23 | 11    | 45    | 12         | 58                 | 2        | 22    | 3                | 35                |
|   | 30  | 1  | 43  | 5        | 22 | 1    | 23   | 5   | 39        | 6   | 51   | 9        | 24 | 11    | 47    | 13         | 9                  | 2        | 23    | 3                | 45                |
|   | 31  | ** | *** | 5        | 21 | 1    | 23   | 5   | <u>40</u> | 6   | 52   | 9        | 25 | 11    | 49    | ***        | ***                | 2        | 24    | **               | **                |

|            |                         |                                        |     |                  | F              | R/                     | N!                   | (Fl | JR.        | ΤG          | EF       | ŘΜ              | A۱ | 1Y <sup>.</sup> |                |          | ,    | JUN   | ΙE            |          |     | <del> </del> |          |                 |                                              |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----|------------|-------------|----------|-----------------|----|-----------------|----------------|----------|------|-------|---------------|----------|-----|--------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>~~~</b> | γ~                      | <br>Faji                               |     | Sur              | rise           | 7                      | zaw                  | a   | Mis        | ı-e-        | М        | is -            | e- | Su              | เท ธ           | et       | l.   | sha   |               | Ish      | а   | ن            | تماير    | تفادر<br>غردب   |                                              |
| Date       |                         | , 0,                                   |     |                  |                | m                      | id-d                 | ay  | aw         | val         | ;        | san             | i  | '<br> <br>      |                |          | 1e   | nd o  | f             | 2end     | of  | غق           | منس      | غروب            |                                              |
|            |                         |                                        |     |                  |                |                        |                      | l   |            |             |          |                 |    | š<br>,          |                |          | sha  | ıfaq- | e-   s        | hafa     | •   |              | احمر     |                 |                                              |
|            |                         |                                        |     |                  |                |                        |                      |     | <b>~</b> ~ |             | -        | <u>_</u>        | γ  | حلل             | <del>-</del> - |          | ał   | mer   | <u>r  </u>    | aby      |     | _            | <i>p</i> |                 |                                              |
|            | $\widetilde{\parallel}$ |                                        |     | hr               | m              | h                      | r !                  | nt  | hr         | mt          | hı       |                 | mt | hr              | r              | nt       | hr   |       |               | hr       | mt  | <del> </del> |          | لم منث<br>المست |                                              |
| 1          | 7                       | **                                     | *** | 5                | 21             | 1                      |                      | 23  | <u>5</u>   | 40          | 6        | <u> </u>        | 53 | . 9             | 1:             | 26       | 11   |       | 2             | **       | *** | <del> </del> | 2        | 26              |                                              |
| 2          |                         | **                                     | *** | 5                | 20             |                        | 1                    | 23  | 5_         | 41          | 6        |                 | 53 | 9               | -              | 27       | . 11 |       | 4             | **       | *** | +-           | 2        | 27              |                                              |
| 3          |                         | **                                     | *** | 5                | 15             | 2                      | 1                    | 23  | 5          | 41          | 16       | -               | 54 | 9               | +              | 28       | 11   |       | 6             | **       | *** |              | 2 2      | 28              |                                              |
| 4          |                         | **                                     | *** | 5                | 11             | 3                      | 1                    | 24_ | 5          | 41          | 1-6      | );<br>          | 54 | 9               | +              | 29       | 1    |       | 8             | **       | *** |              | 2        | 31              |                                              |
| 5          |                         | **                                     | *** | 5                | 1:             | B                      | 1                    | 24  | 5          | 42          | 2 6      | 3.              | 55 | 9               | -              | 30       | 12   |       | $\frac{1}{2}$ | **       | *** | +~           | 2        | 32              |                                              |
| 6          | _                       | **                                     | *** | 5                | 1              | 7                      | 1                    | 24  | 5          | 42          | -        | 3               | 56 | -               | -              | 31       | 1:   |       | 3             | **       | *** |              | 2        | 33              |                                              |
| 7          | _                       | **                                     | *** | 5                | 1              | 7                      | 1                    | 24  | 5          | 43          | _        | 6               | 56 | -               | -              | 32       | 1    |       | 5<br>7        | **       | *** |              | 2        | 34              |                                              |
| 8~         | ~                       | **                                     | *** | `\ <u></u>       | ; \ 1<br>~\    | 6                      | 1                    | 24  | 5          | 4;          |          | 6               | 57 | +               | -              | 33       | ╁╌   | 2     | 8             | **       | *** | •            | 2        | 35              |                                              |
| 9          | ~                       | **                                     | *** | * _ 5            | 5 1            | 6                      | 1                    | 25  | 5          | ┽~~         |          | 6               | 57 |                 | 9              | 33       | +-   | 2     | 10            | **       | **  | *            | 2        | 36              |                                              |
| 10         | <u>,</u>                | **                                     | **  | *  .             | ~              | 6                      | 1                    | 25  | 5          | <del></del> |          | <u>6</u><br>e   | 58 | -               | 9              | 34<br>35 | +-   | 2     | 12            | **       | **  | *            | <br>2    | 37              |                                              |
| 1          | <u>!</u>                | **                                     | **  | -∤-`             | ~              | 5                      | 1                    | 25  | 5          | +-          | 7        |                 | 58 | -               | 9              | 35       |      | 2     | 13            | **       | **  | *            | 2        | 38.             | 1                                            |
| 1;         | 2                       | **                                     | **  | ~ <del> </del> ~ |                | 15                     | 1                    | 25  | ┿          | +-          | 4        | 6               | 58 |                 | 9              | 36       |      | 2     | 15            | **       | **  | *            | 2        | 39              |                                              |
| 1          | 3_                      | **                                     | **  | ~                | -              | 15                     |                      | 25  | ᠰ^         |             | 5        | 6<br>6          | 5  |                 | 9              | 37       |      | 12    | 16            | **       | **  | **           | 2        | 39              | 1                                            |
| 1~         | 4_                      | **                                     | ┿~  | <del>-</del>     |                | 15                     | 1                    | 26  | +          | ~           | 15       | 7               | -  | -               | 9              | 37       |      | 12    | 17            | **       | **  | **           | 2        | 40              | ٦                                            |
| <b>~</b>   | <u>5</u>                | **                                     | +-  | ~                | ~-             | 15                     | 1                    | 26  | -          | -           | 16<br>16 | <u>-</u> -7     | +- | <u></u>         | <br>9          | 38       |      | 12    | 18            | **       | *   | **           | 2        | 40              |                                              |
| ~          | <u>6</u> _              | **                                     | +   | **               | ~              | 15                     | 1                    | 26  | ┪~         | 7           | 46       | _ <del></del>   | ┿  |                 | <u></u><br>9   | 3        | 8    | 12    | 19            | **       | *   | **           | 2        | 41              |                                              |
| \~         | 7_                      | **                                     | ╬   | **               | 5              | 15<br>15               | <del>-</del> -       | 26  | +          | -           | 46       | - <u>-</u><br>7 | +- | 1               | <br>9          | 3        | _    | 12    | 20            | **       | *   | **           | 2        | 42              |                                              |
| ~          | 8                       | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | +   |                  | 5 5            | 15                     | \- <del>\</del>      | 2   | +          | ~           | 47       | _ <u></u><br>7  | ┤~ | 1               | 9              | 3        | 9    | 12    | 20            | **       | *   | **           | 2        | 41              |                                              |
| [~         | 19<br>~~                | *                                      |     | ***              | 5              | 15<br>15               | 1                    | +~  | ~          | -           | 47       | 7               | +  | 1               | 9              | 3        | 9    | 12    | 21            | **       | , , | ***          | 2        | 42              | <u>:</u>                                     |
| -          | 20<br>~~<br>21          | <del> </del>                           | +   | *#*              | 5              | - <del>'</del> -<br>15 | <br>  1              | ┼~  | ~          | 5           | 47       | 7               | 1  | 1               | 9              | 3        | 39   | 12    | 21            | **       | , , | ***          | 2        | 42              | ?                                            |
| \~         | ۲ <u>۱</u><br>22        | +-                                     | *   | ***              | 5              | - <del></del><br>15    | ↓- <u>-</u> -<br>  1 | ┤~  | 7          | 5           | 47       | 7               |    | 2               | 9              | 3        | 39   | 12    | 21            | *        | *   | ***          | 2        | 42              | <u>}                                    </u> |
| ~          | ≦£.<br>23               | +,                                     | *   | ***              | 5              | ۔۔۔۔<br>16             | <del> </del> ~       | 4~  | 7          | 5           | 47       | 7               |    | 2               | 9              | 4        | 40   | 12    | 21            | *        | *   | ***          | 2        | 41              | <u> </u>                                     |
| }-         | ≈<br>24                 | +-                                     | *   | ***              | 5              | 16                     | ┼~                   | 12  | 28         | 5           | 48       | 7               | ,  | 2               | 9              | 1        | 40   | 12    | 21            | *        | *   | ***          | 2        | 4               | 1_                                           |
|            | £∓<br>25                | <del>-</del>                           | **  | ***              | - <del>-</del> | 16                     | 1-                   | 1 2 | 28         | 5           | 48       | 7               | 7  | 2               | 9              | 1        | 40   | 12    | 21            | *        | *   | ***          | 2        |                 |                                              |
|            | 26                      | ┤^                                     | **  | ***              | 5              | 17                     | 1                    | 1 / | 28         | 5           | 48       |                 | 7  | 2               | 9              |          | 40   | 12    | 20            | 0 ,      | **  | ***          | 2        | _               | _                                            |
|            | ~~<br>27                | ~├~                                    | **  | ***              | 5              | 17                     |                      | 1   | 28         | 5           | 48       |                 | 7  | 2               | 6              | ,        | 40   | 12    | 19            | 9   '    | **  | ***          | 2        |                 | 9                                            |
|            | 28                      | ⇈                                      | **  | ***              | 5              | 18                     |                      | 1   | 29         | 5<br>~~~    | 48       |                 | 7  | 2               |                | 9        | 39   | 12    | 1             | 9        | **  | ***          | 1 2      |                 | 0                                            |
|            | 29                      | egraph                                 | **  | ***              | . 5            | 18                     | 3                    | 1   | 29         | 5           | 48       | -               | 7  | 2               | 1.5            | 2        | 39   | 12    | <u> </u>      | <u> </u> | **  | ***          | ┼~       |                 | 39                                           |
|            | 30                      | 7                                      | **  | ***              | 5              | 19                     | 9.                   | 1   | 29         | 5           | 48       | <u>.</u>        | 7  | 2               | 1              | 9        | 39   | 12    | 1             | 7        | **  | ***          | 1.       | 2 3             | 38                                           |
|            |                         | ~h                                     |     | ٠~               |                | <b></b>                |                      | ~~  | •          |             |          |                 |    |                 |                |          |      |       |               |          |     |              |          |                 |                                              |

FRANKFURT GERMANY JULY

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |                |                  | <u>Y</u>                                         | <u>UL)</u>                                       | <u>ال</u>                                        |                | 1 Y | IAN                                              | KI\                                              | J                                                |                                                  | O I                                              | INF                                              | \_(\)                                            | ' '           | _            |              | T        |               | <del></del> |      | ٢        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۔۔۔<br>اِت ما بین | ن أنف                                 | <br>تفاوت م    | . ما بين         | ha                                               | Isl                                              |                                                  | Isha           |     | Sun                                              |                                                  | l-e-                                             | Mis                                              | -e-                                              | Misl                                             | - 1                                              |               |              |              | 1        | Fajr          | 1           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بآ فآب            | _   غر                                | م<br>غروب م    | بنمس و<br>منتس   | d of                                             | 2en                                              | of                                               | end o          | 1e  | set                                              |                                                  | ni                                               | sa                                               | al                                               | aww                                              | lay                                              | nid-c         | n            | rise         | r        |               | ,           | )ate | F        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نق ابيض           | ] ,                                   | شفق            | ) احمر           | aq-e-                                            | shafa                                            | e-s                                              | afaq-c         | sha |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | İ                                                |                                                  |                                                  |               |              |              |          |               |             |      |          |
| 1           5         19         1         29         5         48         7         2         9         39         12         16           2         33           2           5         20         1         29         5         48         7         2         9         39         12         14           2         35           3           5         21         1         30         5         48         7         2         9         38         12         11           2         33           5           5         21         1         30         5         48         7         2         9         37         12         10           2         33           6           5         24         1         30         5         48         7         1         9         36         12         6           2         29           9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | $\perp$                               | т т            | <u> </u>         | /ad                                              | aby                                              | r                                                | mer            | ah  |                                                  |                                                  | <del></del>                                      |                                                  |                                                  |                                                  | _                                                |               |              | Τ-           |          |               | L_          |      | -        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن گھ              | كمنشه                                 | منك            | ا گھنٹہ          | mt .                                             | hr                                               | nt   F                                           | m              | hr  | mt                                               | hr                                               | mt                                               | hr                                               | nt                                               | _                                                | _                                                | $\neg \vdash$ | _            | +-           |          |               |             |      | -        |
| 3           5         20         1         29         5         48         7         2         9         39         12         14           2         35         2         9         38         12         13           2         35         4           5         21         1         30         5         48         7         2         9         38         12         11           2         33         1           5           5         22         1         30         5         48         7         2         9         37         12         8           2         31           6           5         24         1         30         5         48         7         1         9         36         12         6           2         29           9           5         25         1         31         5         48         7         1         9         36         12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                       | 37             | 2                | ***                                              | **                                               | â *                                              | 16             | 12  | 39                                               | 9                                                | 2                                                | 7                                                |                                                  |                                                  | +                                                |               | <del> </del> |              | <u> </u> | <del>  </del> |             | 1    | <i>\</i> |
| 4           5         21         1         30         5         48         7         2         9         38         12         11           2         33           5           5         21         1         30         5         48         7         2         9         38         12         11           2         33           6           5         22         1         30         5         48         7         2         9         37         12         8           2         31           7          5         24         1         30         5         48         7         1         9         36         12         6           2         29           9           5         26         1         31         5         48         7         1         9         36         12         5           2         28           10           5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                       | 35             | 2                | ***                                              | **                                               | 1 *                                              | 14             | 12  | 39                                               | 9                                                |                                                  | -+                                               |                                                  |                                                  | $\neg \vdash$                                    |               | +-           | _            |          |               |             |      | -        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                       | 35             | 2                | ***                                              | **   :                                           | 3 *                                              | 13             | 12  |                                                  |                                                  |                                                  | $\neg +$                                         |                                                  | _                                                | _                                                | _ -           | -}           | +            |          |               |             | _    | -        |
| 6          5         22         1         30         5         48         7         2         9         37         12         10           2         33           6           5         23         1         30         5         48         7         1         9         36         12         6           2         30           8           5         25         1         30         5         48         7         1         9         36         12         6           2         29           9           5         26         1         31         5         48         7         1         9         36         12         6           2         29           9           5         26         1         31         5         48         7         1         9         36         12         5           2         28           10           5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                       | 33             | 2                | ***                                              | **   '                                           | *                                                | 11             | 12  |                                                  | $\neg$                                           |                                                  |                                                  | -+                                               | ┪~                                               | _                                                | 1             | ╅╾           | <del> </del> |          |               |             | _    | -        |
| 8         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                       | 33             | 2                | ***                                              | **   1                                           | ) *                                              | 10             |     | <del></del> -†                                   | $\dashv$                                         |                                                  | $\neg +$                                         |                                                  |                                                  |                                                  | _             | 十一           | 1            |          |               |             | 7    | -        |
| 8         ***         ***         5         25         1         30         5         48         7         1         9         36         12         5         ***         ***         2         29           9         ***         ***         5         26         1         31         5         48         7         1         9         35         12         3         ***         ***         2         28           10         ***         ***         5         26         1         31         5         48         7         1         9         34         12         1         ***         ***         2         27           11         ***         ***         5         28         1         31         5         48         7         0         9         34         11         59         ***         ***         2         25           12         ***         ***         5         29         1         31         5         47         6         59         9         31         11         50         12         57         2         20         3           15         2                                                                                                                                                                                                                             |                   | ļ                                     | 31             | 2                | ***                                              | **                                               | *                                                | 8              |     | $\neg +$                                         |                                                  |                                                  | $\dashv \cdot$                                   | +                                                | _                                                | _ _                                              | _             | †            | 1-           |          |               |             | -    | -        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <u> </u>                              | 30             | 2                | ***                                              | **   *                                           | **                                               | <del> </del> - |     |                                                  |                                                  | +                                                |                                                  |                                                  |                                                  | +                                                | +             | †            | <del> </del> |          | ***           | **          | +    | -        |
| 10         ***         ****         5         27         1         31         5         48         7         1         9         34         12         1         ***         ****         2         27           11         ***         ****         5         28         1         31         5         48         7         0         9         34         11         59         ***         ***         2         25           12         ***         ***         5         29         1         31         5         48         7         0         9         33         11         57         ***         ***         2         24           13         1         40         5         30         1         31         5         47         7         0         9         32         11         55         13         14         2         23         3           14         1         54         5         31         1         31         5         47         6         59         9         31         11         50         22         20         3           16         2         9                                                                                                                                                                                                                               | <del> </del>      |                                       | 29             | 2                | ***                                              |                                                  | <del> </del>                                     | <u> </u>       |     | <del></del> +                                    | $\dashv$                                         | $\dashv$                                         |                                                  | ╁                                                |                                                  |                                                  | †÷            | <del> </del> |              |          | ***           | **          | _    |          |
| 11         ***         ***         5         28         1         31         5         48         7         0         9         34         11         59         ***         ***         2         25           12         ***         ***         5         29         1         31         5         48         7         0         9         33         11         57         ***         ***         2         24           13         1         40         5         30         1         31         5         47         7         0         9         32         11         55         13         14         2         23         3           14         1         54         5         31         1         31         5         47         6         59         9         31         11         52         13         4         2         21         3           15         2         2         5         32         1         31         5         47         6         59         9         30         11         48         12         50         2         19         3           1                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       | 28             | 2 2              |                                                  | +-                                               |                                                  |                |     |                                                  |                                                  | -+                                               | _ _                                              | +                                                |                                                  |                                                  | <del> </del>  | <del> </del> |              |          | ***           | **          | +    | -        |
| 12       ***       ***       5       29       1       31       5       48       7       0       9       33       11       57       ***       **       2       24         13       1       40       5       30       1       31       5       47       7       0       9       32       11       55       13       14       2       23       3         14       1       54       5       31       1       31       5       47       6       59       9       31       11       50       12       57       2       20       3         15       2       2       5       32       1       31       5       47       6       59       9       30       11       50       12       57       2       20       3         16       2       9       5       33       1       31       5       47       6       58       9       28       11       46       12       45       2       18       3         18       2       20       5       35       1       32       5       46       6       57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | <del></del>                           | 27             | 2 2              | -                                                |                                                  | -                                                |                |     | -                                                |                                                  | -                                                | +                                                | +-                                               |                                                  |                                                  | -             | <del> </del> |              |          |               | **          | -  - | -        |
| 13       1       40       5       30       1       31       5       47       7       0       9       32       11       55       13       14       2       23       3         14       1       54       5       31       1       31       5       47       6       59       9       31       11       52       13       4       2       21       3         15       2       2       5       32       1       31       5       47       6       59       9       30       11       50       12       57       2       20       3         16       2       9       5       33       1       31       5       47       6       58       9       29       11       48       12       50       2       19       3         16       2       9       5       33       1       31       5       47       6       58       9       28       11       46       12       45       2       18       3         18       2       20       5       35       1       32       5       46       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <del>- ,</del>                        | 25             | 2 2              |                                                  | +                                                | ┼                                                |                |     | -  -                                             | _                                                | -                                                |                                                  |                                                  |                                                  | +                                                | 1             |              |              |          |               | **          |      |          |
| 14       1       54       5       31       1       31       5       47       6       59       9       31       11       52       13       4       2       21       3         15       2       2       5       32       1       31       5       47       6       59       9       30       11       50       12       57       2       20       3         16       2       9       5       33       1       31       5       47       6       58       9       29       11       48       12       50       2       19       3         16       2       9       5       33       1       31       5       47       6       58       9       29       11       48       12       50       2       19       3         17       2       15       5       34       1       31       5       47       6       58       9       28       11       46       12       45       2       18       3         18       2       20       5       35       1       32       5       46       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 24             |                  | <del></del> -                                    | -                                                | ┼                                                |                |     |                                                  | $\neg$                                           |                                                  | +-                                               | ╁                                                |                                                  | +                                                |               |              | ~~           |          |               | 1           |      |          |
| 15       2       2       5       32       1       31       5       47       6       59       9       30       11       50       12       57       2       20       3         16       2       9       5       33       1       31       5       47       6       58       9       29       11       48       12       50       2       19       3         17       2       15       5       34       1       31       5       47       6       58       9       29       11       48       12       50       2       19       3         18       2       20       5       35       1       32       5       46       6       57       9       27       11       43       12       40       2       16       3         19       2       25       5       36       1       32       5       46       6       57       9       26       11       41       12       35       2       15       3         20       2       30       5       38       1       32       5       45       6 <td>42</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del> </del>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> <td>- -</td> <td>+-</td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>一十</td> <td>+</td> <td> </td>                                                              | 42                | 3                                     |                |                  |                                                  |                                                  | <del> </del> -                                   |                |     |                                                  | +                                                | +                                                | - -                                              | +-                                               |                                                  | +                                                | +             |              |              |          |               | 一十          | +    |          |
| 16       2       9       5       33       1       31       5       47       6       58       9       29       11       48       12       50       2       19       3         17       2       15       5       34       1       31       5       47       6       58       9       28       11       46       12       45       2       18       3         18       2       20       5       35       1       32       5       46       6       57       9       27       11       43       12       40       2       16       3         19       2       25       5       36       1       32       5       46       6       57       9       26       11       41       12       35       2       15       3         20       2       30       5       38       1       32       5       46       6       56       9       25       11       39       12       31       2       14       3         21       2       35       5       39       1       32       5       45       6 </td <td>33</td> <td>3</td> <td><math>\dashv</math></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>†—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>+</td> <td>_</td> <td>+-</td> <td><del>                                     </del></td> <td>+-</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+-</td> <td> </td> | 33                | 3                                     | $\dashv$       |                  |                                                  | _                                                | †—                                               |                |     |                                                  | -                                                | +                                                | _                                                | +-                                               | <del>                                     </del> | +-                                               | +             |              |              |          |               |             | +-   |          |
| 17       2       15       5       34       1       31       5       47       6       58       9       28       11       46       12       45       2       18       3         18       2       20       5       35       1       32       5       46       6       57       9       27       11       43       12       40       2       16       3         19       2       25       5       36       1       32       5       46       6       57       9       26       11       41       12       35       2       15       3         20       2       30       5       38       1       32       5       46       6       56       9       25       11       39       12       31       2       14       3         21       2       35       5       39       1       32       5       45       6       55       9       24       11       36       12       26       2       12       3         22       2       39       5       40       1       32       5       45       6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27                |                                       | 20             |                  | _                                                | +                                                | _                                                |                | -+  |                                                  | +                                                | _                                                | +                                                | <del>                                     </del> | $\dashv$                                         | +                                                | 1             | <u> </u>     |              |          |               | 一           |      |          |
| 18     2     20     5     35     1     32     5     46     6     57     9     27     11     43     12     40     2     16     3       19     2     25     5     36     1     32     5     46     6     57     9     26     11     41     12     35     2     15     3       20     2     30     5     38     1     32     5     46     6     56     9     25     11     39     12     31     2     14     3       21     2     35     5     39     1     32     5     45     6     55     9     24     11     36     12     26     2     12     3       22     2     39     5     40     1     32     5     45     6     55     9     23     11     34     12     26     2     12     3       23     2     43     5     41     1     32     5     44     6     54     9     22     11     31     12     18     2     09     2       24     2     47     5     43 <td>21</td> <td></td> <td>_</td> <td><math>\neg \mid \neg</math></td> <td>_</td> <td></td> <td><del>                                     </del></td> <td>· </td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td><del> </del></td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td><math>\neg</math></td> <td>7</td> <td> </td>                                                                                        | 21                |                                       | _              | $\neg \mid \neg$ | _                                                |                                                  | <del>                                     </del> | ·              |     |                                                  | -                                                |                                                  | <del> </del>                                     | _                                                | _                                                |                                                  | _             |              |              | 7        |               | $\neg$      | 7    |          |
| 19       2       25       5       36       1       32       5       46       6       57       9       26       11       41       12       35       2       15       3         20       2       30       5       38       1       32       5       46       6       56       9       25       11       39       12       31       2       14       3         21       2       35       5       39       1       32       5       45       6       55       9       24       11       36       12       26       2       12       3         22       2       39       5       40       1       32       5       45       6       55       9       23       11       34       12       26       2       12       3         22       2       39       5       40       1       32       5       45       6       55       9       23       11       34       12       22       2       11       2         23       2       43       5       41       1       32       5       44       6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                |                                       |                | -                |                                                  |                                                  | $\vdash$                                         |                |     |                                                  | _                                                |                                                  | 7-                                               | Ť                                                |                                                  | 1                                                |               |              |              | 7        |               |             | 1    |          |
| 20     2     30     5     38     1     32     5     46     6     56     9     25     11     39     12     31     2     14     3       21     2     35     5     39     1     32     5     45     6     55     9     24     11     36     12     26     2     12     3       22     2     39     5     40     1     32     5     45     6     55     9     23     11     34     12     22     2     11     2       23     2     43     5     41     1     32     5     44     6     54     9     22     11     31     12     18     2     09     2       24     2     47     5     43     1     32     5     44     6     53     9     21     11     29     12     14     2     08     2       25     2     51     5     44     1     32     5     43     6     53     9     19     11     27     12     10     2     8     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                |                                       |                |                  |                                                  |                                                  |                                                  |                |     | _ -                                              |                                                  | _                                                | <del> </del>                                     | <del>                                     </del> |                                                  | <del>                                     </del> | 1             |              |              | $\neg$   |               | $\top$      | Τ    |          |
| 21     2     35     5     39     1     32     5     45     6     55     9     24     11     36     12     26     2     12     3       22     2     39     5     40     1     32     5     45     6     55     9     23     11     34     12     22     2     11     2       23     2     43     5     41     1     32     5     44     6     54     9     22     11     31     12     18     2     09     2       24     2     47     5     43     1     32     5     44     6     53     9     21     11     29     12     14     2     08     2       25     2     51     5     44     1     32     5     43     6     53     9     19     11     27     12     10     2     8     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09                |                                       | _              |                  | _                                                | <del>                                     </del> | _                                                | -              | -   |                                                  |                                                  | +                                                | <del> </del>                                     | 1-                                               | -                                                | <del> </del>                                     | <del> </del>  |              |              |          | 30 5          |             | 1    | 20       |
| 22     2     39     5     40     1     32     5     45     6     55     9     23     11     34     12     22     2     11     2       23     2     43     5     41     1     32     5     44     6     54     9     22     11     31     12     18     2     09     2       24     2     47     5     43     1     32     5     44     6     53     9     21     11     29     12     14     2     08     2       25     2     51     5     44     1     32     5     43     6     53     9     19     11     27     12     10     2     8     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06                |                                       | _   _          | _                | <del></del>                                      | _                                                | <u> </u>                                         |                |     |                                                  | +                                                | -                                                | -                                                | ┢                                                | <del> </del>                                     |                                                  |               | 1            | 39           | 5 (      | 35 5          |             | 2    | 21       |
| 23     2     43     5     41     1     32     5     44     6     54     9     22     11     31     12     18     2     09     2       24     2     47     5     43     1     32     5     44     6     53     9     21     11     29     12     14     2     08     2       25     2     51     5     44     1     32     5     43     6     53     9     19     11     27     12     10     2     8     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02                |                                       | _              | <del>-</del>     |                                                  | <del> </del>                                     |                                                  |                |     | +                                                | +                                                | +-                                               | +                                                | <del>                                     </del> | _                                                | <del></del>                                      | <del></del> - | 1            | 40           | 5 4      | 39 5          | 3           | 2    | 22       |
| 24     2     47     5     43     1     32     5     44     6     53     9     21     11     29     12     14     2     08     2       25     2     51     5     44     1     32     5     43     6     53     9     19     11     27     12     10     2     8     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59                | -+                                    |                |                  | <del> </del>                                     | <del>                                     </del> |                                                  |                | _   |                                                  |                                                  | <del>                                     </del> | †                                                | <b> </b>                                         | <u> </u>                                         | 5                                                | 32            | 1            | 41           | 5 4      | 3 5           | 4           | 2    | 23       |
| 25 2 51 5 44 1 32 5 43 6 53 9 19 11 27 12 10 2 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56                |                                       | _ _            |                  |                                                  | +-                                               |                                                  | — <u>-</u> -   |     |                                                  | +-                                               | ╁╌                                               | <del>                                     </del> | <u> </u>                                         | 44                                               | 5                                                | 32            | 1            | 13           | 5 4      | 7 5           | 4           | 2    | 24       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53                |                                       | _              | l                | <del>                                     </del> | <del> </del>                                     |                                                  |                |     | <del> </del>                                     | <del> </del>                                     | +                                                | 1                                                | 6                                                | 43                                               | 5                                                | 32            | 1            | 4            | 5 4      | 1 5           | 5           | 2    | 25       |
| 26 2 55 5 45 1 32 5 43 6 52 9 18 11 24 12 6 2 06 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51                |                                       | <del>- -</del> |                  | <del>  -</del>                                   | <del>                                     </del> |                                                  |                | _   | 1-                                               | <del>                                     </del> | <del> </del>                                     | <del> </del> -                                   | 6                                                | 43                                               | <u>-</u> -5                                      | 32            | 1            | 5            | 4        | <b>5</b> 5    | 5           | 2    | 26       |
| 27 2 59 5 47 1 32 5 42 6 51 9 17 11 21 12 3 2 04 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43                | <del></del>                           |                | _                | <del> </del>                                     | <del> </del>                                     |                                                  |                | -   | 1                                                | +-                                               | †                                                |                                                  | 6                                                | 42                                               | 5                                                | 32            | 1            | 7            | 4        | 9 5           | . 5         | 2    | 27       |
| 28 3 2 5 48 1 32 5 42 6 50 9 15 11 19 11 59 2 04 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                |                                       |                |                  | <del> </del>                                     | <del>                                     </del> |                                                  |                |     | <del>                                     </del> | <del>                                     </del> | !                                                |                                                  | 6                                                | 42                                               | 5                                                | 32            | 1            | 8            | 4        | 5             | 2           | 3    | 28       |
| 29 3 6 5 49 1 32 5 41 6 49 9 14 11 16 11 56 2 02 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42                |                                       |                | _                | <del>                                     </del> |                                                  |                                                  |                |     | _                                                | 1                                                |                                                  |                                                  | 6                                                | 41                                               | 5                                                | 32            | 1            | 9            | 4        | 5             | 6           | 3    | 29       |
| 30 3 9 5 51 1 32 5 41 6 48 9 12 11 14 11 52 2 02 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                |                                       |                | _                | + $-$                                            | _                                                |                                                  | _              |     | <del>                                     </del> | 1                                                | 9                                                | 48                                               | 6                                                | 41                                               | 5                                                | 32            | 1            | 1            | 5        | 5             | 9           | 3    | 30       |
| 31 3 13 5 52 1 32 5 40 6 48 9 11 11 11 11 49 2 00 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                |                                       |                | +                | <del> </del> -                                   |                                                  |                                                  |                |     | <del> </del>                                     | 11                                               | ũ                                                | 48                                               | ი                                                | 40                                               | 5                                                | 32            | 1            | 2            | 52       | 5 5           | 1:          | 3    | 31       |

|            |   |     |          | FR        | AN  | KFL  | JR               | î G  | ER       | MA    | NY | ,<br>     |          |       | AUC             | GUS   | T      |              | <del></del>       |               |
|------------|---|-----|----------|-----------|-----|------|------------------|------|----------|-------|----|-----------|----------|-------|-----------------|-------|--------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>~~~</b> | F | ajr | Sı       | Jn        | Za  | wa   | Mis              | l-e- | Mis      | sl-e- | s  | นา        | lsl      | ha    | 1s              | ha    | ما بين | تفاوت        | ، ما بین          | تفاوت         |
| Date       | e |     | ris      | <b>se</b> | mid | -day | aw               | wal  | Sa       | ani   | s  | et        | 1en      | d of  | 2er             | nd of | ش د    | غروب<br>غروب | ، ما بین<br>آنتاب | غروبآ         |
|            |   |     |          |           |     |      |                  |      |          |       |    |           | shafa    | aq-e- | shaf            | aq-e- | 1      | شفق          | بض                | وشفق          |
|            |   |     |          | ~~        |     | ~~~  | L.,              |      |          |       |    | <b></b> - | ahn      | nerr  | ab              | yad   | Ĺ      | <del></del>  | L,                | <del></del> - |
|            |   |     | hr       | mt        | hr  | mt   | hr               | mt   | hr       | mt    | hr | mt        | hr       | mt    | hr              | mt    | گھنٹہ  | منك          | گفشه              | منث           |
| 1          | 3 | 16  | 5        | 54        | 1   | 32   | 5                | 40   | 6        | 47    | 9  | 9         | 11       | 9     | 11              | 45    | 2      | 00           | 2                 | 36            |
| 2          | 3 | 19  | <u>5</u> | 55        | 1   | 32   | <u>5</u>         | 39   | <u>6</u> | 46    | 9  | 8         | 11       | 6     | 11              | 42    | 1      | 58           | 2                 | 34            |
| 3          | 3 | 23  | 5        | 56        | 1   | 32   | ~ <del>5</del> ~ | 38   | 6        | 45    | 9  | 6         | 11       | 3     | 11              | 88    | 1      | 57           | 2                 | 32            |
| 4          | 3 | 26  | 5        | 58        | 1   | 31   | <u>.</u> 5       | 37   | 6        | 44    | 9  | 4         | 11       | 1     | 11              | 35    | 1      | 57           | 2                 | 31            |
| 5_         | 3 | 29  | 5        | 59        | 1   | 31   | 5                | 37   | 6        | 43    | 9  | 3         | 10       | 58    | 11              | 32    | 1      | 55           | 2                 | 29'           |
| 6          | 3 | 32  | 6        | 1         | 1   | 31   | _5_              | 36   | 6        | 42    | 9  | 1         | 10       | 56    | 11              | 28    | 1      | 55           | 2                 | 27            |
| 7          | 3 | 35  | 6        | 2         | 1   | 31   | 5                | 35   | 6        | 40    | 9  | 0         | 10       | 53    | 11              | 25    | 1      | 53           | 2                 | 25            |
| 8_         | 3 | 38  | 6        | 4         | 1   | 31   | _5_              | 34   | 6        | 39    | 8  | 58        | 10       | 50    | 11              | 22    | 1      | 52           | 2                 | 24            |
| 9          | 3 | 41  | <u>6</u> | 5_        | 1   | 31   | _5_              | 34   | 6        | 38    | 8  | 56        | 10.,     | 48    | <sup> </sup> 11 | 19    | 1      | 52           | 2                 | 23            |
| 10         | 3 | 44  | 6        | 7         | 1   | 31   | 5                | 33   | 6        | 37    | 8  | 54        | 10       | 45    | 11              | 16    | 1      | 51           | 2                 | 22            |
| 11         | 3 | 47  | 6        | 8         | 1   | 31   | 5                | 32   | 6        | 36    | 8  | 52        | 10       | 42    | 11              | 12    | 1      | 50           | 2                 | 20            |
| 12         | 3 | 50  | 6        | 9         | 1   | 30   | 5                | 31   | 6        | 35    | 8  | 51        | 10       | 40    | 11              | 9     | 1      | 49           | 2                 | 18            |
| 13         | 3 | 52  | 6        | 11        | 1   | 30   | 5                | 30   | 6        | 33    | 8  | 49        | 10       | 37    | 11              | 6     | 1      | 48           | 2                 | 17            |
| 14         | 3 | 55  | 6        | 12        | 1   | 30   | _5_              | 29   | 6        | 32    | 8  | 47        | 10       | 34    | 11              | 3     | 1      | 47           | 2                 | 16            |
| 15         | 3 | 58  | 6        | 14        | 1   | 30   | 5_               | 28   | 6        | 31    | 8  | 45        | 10       | 32    | 11              | 0     | 1      | 47           | 2                 | 15            |
| 16         | 4 | 1   | 6        | 15        | 1   | 29   | 5                | 27   | 6        | 29    | 8  | 43        | 10       | 29    | 10              | 57    | 1      | 46           | 2                 | 14            |
| 17         | 4 | 3   | 6        | 17        | 1   | 29   | 5_               | 26   | 6        | 28    | 8  | 41        | 10       | 27    | 10              | 54    | 1      | 46           | 2                 | 13            |
| 18         | 4 | 6   | <u>6</u> | 18        | 1   | 29   | 5_               | 25   | 6        | 27    | 8  | 39        | 10       | 24    | 10              | 51    | 1_1_   | 45           | 2                 | 12            |
| 19         | 4 | 8   | 6        | 20        | 1   | 29   | 5                | 24   | 6        | 25    | 8  | 37        | 10       | 21    | 10              | 48    | 1      | 44           | 2                 | 11            |
| 50         | 4 | 11  | 6        | 21        | 1   | 29   | 5                | 23   | 6        | 24    | 8  | 35        | 10       | 19    | 10              | 45    | 1      | 44           | 2                 | 10            |
| 21         | 4 | 13  | 6        | 23        | 1   | 29   | 5                | 22   | 6        | 22    | 8  | 33        | 10       | 16    | 10              | 42    | 1      | 43           | 2                 | 09            |
| 22         | 4 | 16  | 6        | 24        | 1   | 28   | 5                | 21   | 6        | 21    | 8  | 31        | 10       | 13    | 10              | 39    | 1      | 42           | 2                 | 08            |
| 53         | 4 | 18  | 6        | 26        | 1   | 28   | 5                | 20   | 6        | 20    | 8  | 29        | 10       | 11    | 10              | 36    | 1      | 42           | 2                 | 07            |
| 24         | 4 | 21  | 6        | 27        | 1   | 28   | 5                | 18   | 6        | 18    | 8  | 27        | 10       | 8     | 10              | 33    | 1      | 41           | 2                 | 06            |
| 25         | 4 | 23  | 6        | 29        | 1   | 28   | 5                | 17   | 6        | 17    | 8  | 25        | 10       | 5     | 10              | 30    | 1      | 40           | 2                 | 05            |
| 56         | 4 | 25  | 6        | 30        | 1   | 27   | 5                | 16   | 6        | 15    | 8  | 23        | 10       | 3     | 10              | 27    | 1      | 40           | 2                 | 04            |
| 27         | 4 | 28  | 6        | 32        | 1   | 27   | 5                | 15   | 6        | 13    | 8  | 21        | 10       | 0     | 10              | 24    | 1      | 39           | 2                 | 03            |
| 28         | 4 | 30  | 6        | 33        | 1   | 27   | 5                | 14   | 6        | 12    | 8  | 19        | 9        | 58    | 10              | 22    | 1      | 39           | 2                 | 03            |
|            | A | 32  | 6        | 35        | 1   | 26   | 5                | 12   | 6        | 10    | 8  | 17        | 9        | 55    | 10              | 19    | 1      | 38           | 2                 | 02            |
| 30         | 4 | 35  | 6        | 36        | 1   | 26   | 5                | 11   | 6        | 9     | 8  | 15        | 9        | 52    | 10              | 16    | 1      | 37           | 2                 | 01            |
| 31         | 4 | 37  | 6        | 38        | 1   | 29   | 5                | 16   | 6        | 7     | 8  | 13        | <u> </u> | 50    | 10              | 13    | 1      | 37           | 2                 | 00            |

ŀ

|      |            |     |     | FR  | ANI  | KFL | JRT | GI  | ER       | MA           | ŊY  |    |       | SEP   | TEN  | /IBE  | R     | <u> </u>  |                         |            |
|------|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|--------------|-----|----|-------|-------|------|-------|-------|-----------|-------------------------|------------|
|      | F          | ajr | Sı  | ın  | Zav  | va  | Mis | -e- | Mis      | l-e-         | S   | un | Isl   | na    | İs   | ha    | مابين | تفاوت     | مابين                   | تفاوت      |
| Date |            |     | ris | e : | mid- | day | awv | vai | sa       | ni           | S   | et | 1er   | dof   | 2en  | d of  | مش و  | ء<br>غروب | ، مابین<br>آفتاب<br>بیض | غروب       |
|      |            |     |     |     |      |     |     |     |          |              |     |    | shafa | aq-e- | shaf | aq-e- | احم   | شفق       | بيض<br>بيض              | <br>وشفق ا |
|      |            |     |     |     |      |     |     |     | <u> </u> |              | L   |    | ahn   | nerr  | ab   | yad   |       |           | <u> </u>                |            |
|      |            |     | hr  | mt  | hr   | mt  | hr  | mt  | hr       | mt           | hr  | mt | hr    | mt    | hr   | mt    | گفنثه | منٹ       | گھنٹہ                   | <u>ئ ئ</u> |
| 1    | 4          | 39  | 6   | 39  | 1    | 25  | 5   | 9   | 6        | 5            | 8   | 11 | 9_    | 47    | 10   | 10    | 1     | 36        | _1                      | 59         |
| 2    | 4          | 41  | 6   | 41  | 1    | 25  | 5   | 7   | 6        | 4            | 8_  | 9  | 9     | 44    | 10   | 7     | 1     | 35        | _1                      | 58         |
| 3    | 4          | 43  | 6   | 42  | 1    | 25  | 5_  | 6   | 6        | 2            | 8   | 6  | 9     | 42    | 10   | 5     | 1     | 36        | 1                       | 59         |
| 4    | 4          | 45  | 6   | 44  | 1    | 24  | 5   | 5   | 6        | 0            | 8   | 4  | 9_    | 39    | 10   | 2     | 1     | 35        | 1                       | 58         |
| 5    | 4          | 48  | 6   | 45  | 1    | 24  | 5   | 3   | 5        | 59           | 8   | 2  | 9     | 37_   | 9    | 59    | 1     | 35        | _1                      | 57         |
| 6    | 4          | 50  | 6   | 47  | 1    | 24  | 5_  | 2   | 5        | 57           | 8   | 0  | 9     | 34_   | 9    | 56    | 1     | 34        | 1                       | 56         |
| 7    | 4          | 52  | 6   | 48  | 1    | 23  | 5   | 0   | 5        | 55           | 7   | 58 | 9     | 32    | 9    | 54    | 1     | 34        | 1                       | 56         |
| 8    | 4          | 54  | 6   | 50  | 1    | 23  | 4   | 59  | 5        | 54           | 7   | 56 | 9     | 29    | 9    | 51    | 1     | 33        | 1_                      | 55         |
| 9    | 4          | 56  | 6   | 51  | 1    | 23  | 4   | 58  | 5        | 52           | 7   | 53 | 9     | 27    | 9    | 48    | 1     | 34        | 1                       | 55         |
| 10   | 4          | 58  | 6   | 53  | 1    | 22  | 4   | 56  | 5        | 50           | 7   | 51 | 9     | 24    | 9    | 45    | 1     | 33        | 1                       | 54         |
| 11   | 5          | 0   | 6   | 54  | 1    | 22  | 4   | 55  | 5        | 48           | 7   | 49 | 9     | 21    | 9    | 43    | 1     | 32        | 1                       | 54         |
| 12   | 5          | 2   | 6   | 56  | 1    | 22  | 4   | 53  | 5        | 46           | 7   | 47 | 9     | 19    | 9    | 40    | 1     | 32        | 1_                      | 53         |
| 13   | 5          | 4   | 6   | 57  | 1    | 21  | 4   | 52  | 5        | 45           | 7   | 45 | 9     | 16    | 9    | 38    | 1     | 31        | 1_                      | 53         |
| 14   | 5          | 6   | 6   | 59  | 1    | 21  | 4   | 50  | 5        | 43           | 7   | 42 | 9     | 14    | 9    | 35    | 1     | 32        | 1                       | 53         |
| 15   | 5          | 7   | 7   | 0   | 1    | 21  | 4   | 49  | 5        | 41           | 7   | 40 | 9     | 11    | 9    | 32    | 1     | 31        | 1                       | 52         |
| 16   | 5          | 9   | 7   | 2   | 1    | 20  | 4   | 47  | 5        | 39           | 7   | 38 | 9     | 9     | 9    | 30    | 1     | 31        | 1                       | 52         |
| 17   | 5          | 11  | 7   | 3   | 1    | 20  | 4   | 46  | 5        | 37           | 7   | 36 | 9     | 7     | 9    | 27    | 1     | 31        | 1                       | •51        |
| 18   | 5          | 13  | 7   | 5   | 1    | 20  | 4   | 44  | 5        | 35           | 7   | 34 | 9     | 4     | 9    | 25    | 1     | 30        | 1                       | 51         |
| 19   | 5          | 15  | 7   | 6   | 1    | 19  | 4   | 42  | 5        | 34           | 7   | 31 | 9     | 2     | 9    | 22    | 1     | 31        | 1                       | 51         |
| 20   | 5          | 17  | 7   | 8   | 1    | 19  | 4   | 41  | 5        | 32           | 7   | 29 | 8     | 59    | 9    | 19    | 1 1   | 30        | 1                       | 50         |
| 21   | 5          | 19  | 7   | 9   | 1    | 19  | 4   | 39  | 5        | 30           | 7   | 27 | 8     | 57    | 9    | 17    | 1     | 30        | 1                       | 50         |
| 22   | 5          | 20  | 7   | 11  | 1    | 18  | 4   | 38  | 5        | 28           | 7   | 25 | 8     | 54    |      | 14    | 1     | 29        | 1                       | 49         |
| 23   | 5          | 22  | 7   | 12  | 1    | 18  | 4   | 36  | 5 5      | 26           | T   | 1  |       | 52    |      | 12    |       | 29        | 1                       | 49         |
| 24   | 5          | 24  | 7   | 14  | 1    | 17  | 4   | 35  | 5 5      | 24           | 7   | 20 | 8 (   | 50    | 1    | 10    | 1     | 30        | 1                       | 50         |
| 25   | 5          | 26  | 7   | 15  | 1    | 17  | 4   | 33  | 3 5      | <del> </del> | 1-  | 18 | 8 8   | 47    | 1    | 7     | 1     | 29        | 1                       | 49         |
| 26   | 5          | 27  | 7   | 17  | 1    | 17  | 4   | 31  | 5        | 4            | 7   | 16 |       | 45    | 1    | 5     | 1     | 29        | -                       | 49         |
| 27   | 5          | 29  | 7   | 18  | 3 1  | 16  | 4   | 30  | ) 5      | 18           | 3 7 | +  |       | 43    | +=   | 2     | 1     | 29        | <del> </del> -          | 48         |
| 28   | <b>⊘</b> 5 | 31  | 7   | 20  | 1    | 16  | 4   | 28  | 3 5      | 17           | 7 7 | 1  | 8 1   | -40   | 1    | 1     | 1     | 29        | - <del> </del>          | 49         |
| 29   | 5          | 33  | 7   | 22  | 2 1  | 16  | 4   | 27  | 7 5      | 15           | 5 7 | 1. | 4     | 1     | 1    |       | 1     | 29        |                         | 49         |
| 30   | 4          | 34  | 6   | 23  | 3 12 | 15  | i 3 | - 2 | 5 4      | 1:           | 3 6 | 7  | 7     | 36    | 7    | 55    | 1     | 29        | 1                       | 48         |

|            |                      |      |                  | FR         | A۱           | ١Ki                  | FUI          | RT              | GE           | RI  | ΜAI         | NY                | _                                      |             |              | 0    | CTC             | OBE      |                                        |             | <del>-</del>  |                                |       |
|------------|----------------------|------|------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------|-----------------|----------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------|
| <b>~~~</b> | <br>۴                | ajr  | Sı               | רוג<br>זוג | 2            | awa                  | <u> </u>     | Misl-           | e-           | Mis | l-e-        | :                 | Sur                                    | ,           | Ish          | а    | ls              | ha       | ما بين                                 | غاوت        | ָן נ <u>ֿ</u> | ت ما بیرن<br>په آفرار<br>پاریض | تفاور |
| Date       |                      | -    | , ris            | <b>э</b> е | mi           | d-d                  | ау           | aww             | al           | sa  | ni          |                   | set                                    |             | 1en          | dof  | 2en             | d of     | ش و                                    | م<br>روب    | ۽ ا           | بآناب                          | غرور  |
| 4          |                      |      |                  |            |              |                      |              |                 |              |     |             |                   |                                        |             | shafa        | q-e- | shaf            | aq-e-    | امر                                    | شفق         |               | البيش                          | وشفز  |
|            |                      | . 1  |                  |            |              |                      |              |                 |              |     |             |                   |                                        | $\bot$      | ahm          | err  | ab              | yad      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <del></del> |               |                                | _     |
|            |                      | ~~~  | hr               | mt         | h            | r r                  | nt           | hr              | mt           | hr  | ml          | hr                | r                                      | nt          | hr           | mt   | hr              | mţ       | گھنٹہ                                  | منث         | •             | گفند                           | منث   |
| 1          | 4                    | 36   | 6                | 25         | 1:           | 2 1                  | 15           | 3               | 23           | 4   | 11          | 6                 |                                        | 5           | 7            | 33   | 7               | 53       | 1                                      | 28          | 4             | 1                              | 48    |
| 2          | 4                    | 38   | ·6               | 26         | 1:           | 2 /                  | 15           | 3               | 22           | 4   | 9           | 6                 | ,                                      | 3           | 7            | 31   | 7               | 51       | 1                                      | 28          | 4             | 1                              | 48    |
| 3          | 4                    | 39   | 6                | 28         | 1            | 2                    | 15           | 3               | 20           | 4   | 7           | 6                 | ;                                      | 1           | 7            | 29   | 7               | 48       | 1                                      | 28          | 4             | 1                              | 47    |
| 4          | 4                    | 41   | <u>.</u> 6       | 29         | 1            | 2                    | 14           | 3               | 18           | 4   | 5           | 5                 | <u>;</u> [:                            | 58          | 7            | 27   | 7               | 46       | 1                                      | 29          | ╅╴            | 1                              | 48    |
| 5          | 4                    | 43   | 6                | 31         | 1            | 2                    | 14           | 3               | 17           | 4   | 3           | 5                 | j   !                                  | 56          | 7            | 25   | 7               | 44       | 1                                      | 29          | -             | 1                              | 48    |
| 6          | 4                    | 44:  | 6                | 32         | 1            | 2                    | 14           | 3               | 15           | 4   | 1           | 15                | 5                                      | 54          | 7            | 22   | 7               | 41       | 1                                      | 28          | +             | 1                              | 47    |
| 7          | 4                    | 46   | 6                | 34         | 1            | 2                    | 13           | 3               | 14           | 3   | 59          | 5                 | 5                                      | 52          | 7            | 20   | 7               | 39       | 1                                      | 28          | -             | 1                              | 47    |
| 8          | 4                    | .48  | 6                | 35         | 1            | 2                    | 13           | 3               | 12           | 3   | 57          | 5                 | 5                                      | 50          |              | 18   | 7               | 37       | 1                                      | 28          | _             | 1                              | 47    |
| 9          | 4                    | 49   | 6                | 37         | 1            | 2                    | 13           | 3               | 10           | 3   | 55          | 1.5               | 5                                      | 48          | 7            | 16   | 7               | 35       | 1                                      | 2           | -             | 1                              | 47    |
| 10         | 4                    | :51  | 6                | 35         | 1            | 12                   | 12           | 3_              | 9            | 3   | 54          | 1                 | 5                                      | 46          | 7            | 14   | 7               | 33       | 1-1                                    | 2           | _             | 1                              | 47    |
| 11         | 4                    | 52   | 6                | 41         | ) 1          | 12                   | 12           | 3               | 7            | 3   | 52          |                   | 5                                      | 43          | 7            | 12   | 7               | 31       | 1-1                                    | 2           | -             | 1                              | 48    |
| 12         | 4                    | 54   | 6                | 4          | 2 .          | 12                   | 12           | 3_              | 5            | 3   | 50          | )   !             | 5                                      | 41          | 7            | 10   | 7               | 29       | <del> </del>                           |             | 9             | 1                              | 48    |
| 13         | 4                    | 56   | 6                | 4          | 3            | 12                   | 12           | _3_             | 4            | 3   | 48          | +                 | 5                                      | 39          | 7            | 8    | 7               | 27       |                                        | -           | 9             | 1                              | 48    |
| 14         | 4                    | 57   | 6.               | 4          | 5            | 12                   | 11           | 3               | 2            | 3   | 46          | ;<br><del> </del> | 5                                      | 37          | 7            | 6    | 7               | 24       | +                                      |             | 9             | 1                              | 47    |
| 15<br>~~   | 4                    | 59   | 6                | 4          | 7            | 12                   | 11           | 3               | 1            | 3   | +~          | 十                 | 5                                      | 35          | 7            | 4    | 7               | 22       |                                        | _           | 9             | 1                              | 47    |
| 16         | 5                    | 10   | <u></u> ↓6       | 4          | 8            | 12                   | 11           | 2               | 59           | ┼~  | †-          | -                 | 5                                      | 33          | 7            | 2    | 7               |          |                                        |             | 29            |                                | 47    |
| 17         | 5                    | 2    | 6                | 5          | _            | 12                   | 11           | 2               | 57           | 1~  | ┪~          | _                 | 5                                      | 31          | 7            | 0    | 7               |          |                                        |             | 29            | _ <del></del><br>1             | 48    |
| 18         | 5                    | ;3   | <u></u> ↓€       | ~          | <del>^</del> | 12                   | 11           | 2               | 56           | ┪~  | +-          | $\neg \uparrow$   | 5                                      | 29          | 6            | 58   | _               | -        |                                        | -           | 29            | <u>-</u> -                     | 48    |
| 19         | 5                    | 5    | i€               | -+-        | 7            | 12                   | 10           | 2               | 54           | ┿~  | ┪~          | ~                 | 5                                      | 27          | 6            | 56   |                 |          |                                        |             | 29            | <del>`</del>                   | 48    |
| <u>5</u> 0 | 5                    | ~~~  | ϯʹʹ              | -          | 5            | 12                   | 10           | 2               | 53           | ┼~  | ┪~          | ~                 | <u>5</u>                               | 25          | <del> </del> | 54   |                 |          | _                                      |             | 29            | <u></u><br>1                   | 48    |
| 21         | ┿~~                  | ~    | ╅~               | ~          | 6            | 12                   | 10           | ┼~~             | 51           | 1~  | +~          | $\neg \uparrow$   | 5_                                     | 23          | -            | 50   | <del>-</del>    |          | -                                      |             | 29            | <del>`</del>                   | 48    |
| 55         | ┿~                   | ~    | -                | ~          | 7            | 12                   | 10           | <del>  ~~</del> | 50           | +~  |             | 7                 | <u>5</u><br>5                          | 19          | +            | 48   | -               |          | _                                      |             | 29            | <del>`</del> _                 | 48    |
| 53         | _                    | _    | ~ <del> </del> ~ |            | 9            | 12                   | 10           | <del> ~~</del>  | 48           | +~  | <del></del> | 9                 | 5<br>5                                 | 17          | +            | -    |                 | $\dashv$ |                                        |             | 30            | 1                              | 48    |
| 24         | ┯~                   | ~    | 7                | 7          | 1            | 12                   | <del> </del> | +               | +-           | ┤~  | ┤~          | 6                 | 5                                      | 15          | +            |      |                 | , ,      |                                        |             | 30            | 1                              | 49    |
| 25         | ~ ~~                 | ~    | 1                | ~          | 3            | 12<br>12             | 10           | 2               | ᠰ~           | _   | _           | 24                | 5                                      | 14          | -            | +-   | <del>-</del>  - | _        |                                        |             | 29            | 1                              | 48    |
| 26         | ~∱~                  | ~†~  | ~                | 7          | 5<br>6       | 12<br>12             | 9<br>8       | <b>├</b> ~~     | +~           | -   | -           | 23                | ٽہ<br>5                                | 12          |              |      | -               |          | _                                      | 1           | 30            | · 1                            | 48    |
| 27         | ~                    | ~†~~ | <del>-</del>     | 7          | 8            | <del>کا۔</del><br>12 | ┿┈           | ┿~              | <del>-</del> | -   | <b>-</b>    | 21                | _ <u></u><br>5                         | 10          |              |      | _               |          |                                        | 1           | 30            | 1                              | 49    |
| 28         | 7                    | 5 2  |                  |            | 10           | 12                   | <del> </del> | +~              | <del></del>  | 1   | _           | 19                | 5                                      | 8           |              |      |                 | 6 5      | 7                                      | 1           | 30            | 1                              | 49    |
| 29         | $\sim \uparrow \sim$ | ~ ~  | ǯ╁               | ~+         | 10<br>11     | 12                   | +~~          | 1               | -            | -   | -           | 17                | 5                                      | 6           |              | _    | -               | 6 5      | 55                                     | 1           | 31            | 1                              | 49    |
| 3(3)       | ~                    | ~ ~  | 3                | ~~         | 13           | 12                   | <del></del>  | ᠰ~              | ~∱~          | ~   | ~ <u></u>   | 16                | 5                                      | <del></del> |              |      |                 | 6 5      | 4                                      | 1           | 30            | 1                              | 49    |
| 13         | نمله                 | عمله | سلد              | لمہ        | -~!          | عندا                 | <u>~~</u>    | عبد             | تبات         | سلت | حلت         |                   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | d           |              |      |                 |          |                                        |             |               |                                |       |

ļ

į

| FRANKFURT GERMAN | Y |
|------------------|---|
|------------------|---|

#### NOVEMBER

| Pair   Sun   Zawa   Misi-e   Misi-e   Sun   Isha   Isha   Isha   Jayab   Jay |      | Τ.                                     | <del></del> | Γ,       |    |     |      |     |              | Τ       |     | <u> </u> |     | ·   |     |      | IVID  |             |       | l .            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------|----------|----|-----|------|-----|--------------|---------|-----|----------|-----|-----|-----|------|-------|-------------|-------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | -ajr        |          |    |     |      | ł   |              |         |     | 1        |     |     |     | l IS | iha   | ما عين<br>د | تفاوت | مانتين         | تفاوت |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date | *                                      |             | П        | se | mid | -day | aw  | <b>y</b> val | Si      | ani | S        | et  |     |     | 2er  | nd of | س و         | غروب  | فقاب           | فروبآ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |             |          |    |     |      |     |              | İ       |     |          |     | ŀ   | •   |      |       | احر         | شفق   | بيض            | وشفق  |
| 1         5         25         7         15         12         9         2         35         3         14         5         3         6         34         6         52         1         31         1         4         92         2         34         3         13         5         1         6         32         6         51         1         31         1         50           3         5         27         7         18         12         9         2         31         3         11         4         59         6         31         6         49         1         32         1         50           5         5         30         7         21         12         9         2         30         3         8         4         56         6         28         6         46         1         32         1         50           6         5         32         7         23         12         9         2         29         3         6         4         52         6         44         1         32         1         50           7         5         33         7 <td>-</td> <td>_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</td> <td>   </td> <td><u> </u></td> <td></td> <td>L</td> <td></td> <td>ļ</td> <td></td> <td><u></u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ahr</td> <td></td> <td>ab</td> <td>yad</td> <td>ش ا</td> <td>ļ          </td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | _ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             | <u> </u> |    | L   |      | ļ   |              | <u></u> |     |          |     | ahr |     | ab   | yad   | ش ا         | ļ     |                |       |
| 2         5         26         7         16         12         9         2         34         3         13         5         1         6         32         6         51         1         31         1         50           3         5         27         7         18         12         9         2         31         3         9         4         58         6         29         6         48         1         31         1         50           5         5         30         7         21         12         9         2         30         3         8         4         56         6         28         6         46         1         32         1         50           6         5         32         7         23         12         9         2         26         3         6         4         56         6         26         46         41         1         32         1         50           7         26         33         7         26         12         9         2         26         3         3         4         51         6         24         4         1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>hr</td> <td>mt</td> <td>تخفشه</td> <td>منك</td> <td><u> گھنٹہ </u></td> <td>منك</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |             | hr       | mt | hr  | mt   | hr  | mt           | hr      | mt  | hr       | mt  | hr  | mt  | hr   | mt    | تخفشه       | منك   | <u> گھنٹہ </u> | منك   |
| 3         5         27         7         18         12         9         2         33         3         11         4         59         6         31         6         49         1         32         1         50               4         5         29         7         20         12         9         2         31         3         9         4         58         6         29         6         48         1         31         1         50           5         30         7         21         12         9         2         30         3         8         4         56         6         28         6         46         1         32         1         50           6         5         32         7         23         12         9         2         26         3         3         4         56         6         26         44         1         32         1         50           7         25         33         7         20         12         9         2         26         3         3         4         51         6         24         6         42         1 <t< td=""><td>1</td><td>5</td><td>25</td><td></td><td>15</td><td>12</td><td>9</td><td>2</td><td>35</td><td>3</td><td>14</td><td>5</td><td>3</td><td>6</td><td>34</td><td>6</td><td>52</td><td>1</td><td>31</td><td>1</td><td>49</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 5                                      | 25          |          | 15 | 12  | 9    | 2   | 35           | 3       | 14  | 5        | 3   | 6   | 34  | 6    | 52    | 1           | 31    | 1              | 49    |
| 4         5         29         7         20         12         9         2         31         3         9         4         58         6         29         6         48         1         31         1         50                5              5              30              7              21              12              9              2              30              3              8              4              56              6              46              1              32              1              50                 6               5               32               7              23              12              9              2              29              3              6              4              55              6              44              1              32              1              50                 7              5              33              7               26              12              9              2              26              3              2              6              44              1              33              1              5                 8              5              35              7              30              12              9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 5                                      | 26          | 7        | 16 | 12  | 9    | 2   | 34           | 3       | 13  | 5        | 1   | 6   | 32  | 6    | 51    | 1           | 31    | 1              | 50    |
| 5         5         30         7         21         12         9         2         30         3         8         4         56         6         28         6         46         1         32         1         50                6              5              32              7              23              12              9              2              29              3              6              4              55              6              46              45              1              31              1              50                7              5              33              7              25              12              9              2              26              3              3              4              51              6              44              1              32              1              51                9              5              36              7              28              12              9              2              25              3              2              6              44              1              33              1              51                10              5              36              7              31              12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | _5_                                    | 27          | 7        | 18 | 12  | 9    | 2   | 33           | 3       | 11  | 4        | 59  | 6   | 31  | 6    | 49    | 1           | 32    | 1              | 50    |
| 6 5 32 7 23 12 9 2 29 3 6 4 55 6 26 6 45 1 31 1 50 7 5 33 7 25 12 9 2 27 3 5 4 53 6 25 6 44 1 32 1 51 8 5 35 7 26 12 9 2 26 3 3 4 51 6 24 6 42 1 33 1 51 9 5 36 7 28 12 9 2 25 3 2 4 50 6 22 6 41 1 32 1 51 10 5 38 7 30 12 9 2 24 3 1 4 48 6 21 6 40 1 33 1 52 11 5 49 7 31 12 9 2 23 2 59 4 47 6 20 6 39 1 33 1 52 11 5 49 7 31 12 9 2 23 2 58 4 46 6 19 6 38 1 33 1 52 12 5 40 7 33 12 10 2 22 2 58 4 46 6 19 6 38 1 33 1 52 13 5 42 7 35 12 10 2 21 2 57 4 44 6 2 6 15 6 37 1 34 1 53 14 5 43 7 36 12 10 2 19 2 54 4 42 6 15 6 34 1 33 1 52 15 5 44 7 38 12 10 2 19 2 54 4 42 6 15 6 34 1 33 1 52 16 5 46 7 39 12 10 2 18 2 53 4 40 6 14 6 33 1 34 1 53 17 5 47 7 41 12 10 2 17 2 52 4 39 6 13 6 32 1 34 1 53 18 5 49 7 43 12 11 2 16 2 57 4 38 6 13 6 32 1 34 1 53 18 5 49 7 43 12 11 2 16 2 51 4 38 6 13 6 32 1 34 1 53 18 5 49 7 43 12 11 2 16 2 57 4 38 6 13 6 32 1 35 1 54 19 5 50 7 44 12 11 2 16 2 51 4 38 6 13 6 32 1 35 1 54 20 5 51 7 44 12 11 2 13 2 48 4 35 6 10 6 29 1 35 1 54 21 5 52 7 7 7 50 12 11 2 13 2 48 4 35 6 10 6 29 1 35 1 54 22 5 54 7 49 12 11 2 13 2 48 4 35 6 10 6 29 1 35 1 54 23 5 55 7 50 12 12 12 2 11 2 48 4 35 6 10 6 29 1 35 1 54 24 5 56 7 52 12 12 12 2 11 2 48 4 31 6 7 6 26 1 36 1 55 24 5 56 7 50 12 13 2 9 2 42 4 4 4 31 6 7 6 26 1 36 1 55 25 5 7 7 53 12 13 2 9 2 42 4 4 4 31 6 7 6 26 1 36 1 55 26 5 59 7 55 12 13 2 9 2 42 4 4 8 6 5 6 6 6 25 1 37 1 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 29          | 7        | 20 | 12  | 9    | _2_ | 31           | 3       | 9   | 4        | 58  | 6   | 29  | 6    | 48    | 1           | 31    | 1              | 50    |
| 7         5         33         7         25         12         9         2         27         3         5         4         53         6         25         6         44         1         32         1         51                8              5              35              7              26              12              9              2              26              3              3              4              51              6              24              6              42              1              33              1              51          9         5         36         7              28              12              9              2              24              3              1              4              86              22              6              41              1              33              1              51                11              5              49              7              31              12              9              2              23              2              44              48              6              39              1              33              1              52                12              5              49              7              3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 5                                      | 30          | 7        | 21 | 12  | 9    | 2   | 30           | 3       | 8   | 4        | 56  | 6   | 28  | 6    | 46    | 1           | 32    | 1              | 50    |
| 8         5         35         7         26         12         9         2         26         3         3         4         51         6         24         6         42         1         33         1         51                9              5              36              7              28              12              9              2              25              3              2              4              50              6              22              6              41              1              32              1         51                 10              5              38              7              30              12              9              2              24              3              1              4              48              6              21              6              40              1              33              1              52                 11              5              49               7              31              12              9              2              22              2              58              4              46              6              37              1              34              1              53                 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6    | 5                                      | 32          | 7        | 23 | 12  | 9    | 2   | 29           | 3       | 6   | 4        | 55  | 6   | 26  | 6    | 45    | 1           | 31    | 1              | 50    |
| 9         5         36         7         28         12         9         2         25         3         2         4         50         3         22         6         41         1         32         1         51                10              5              38              7              30              12              9              2              25              3              2              4              40              1              33              1              52                11              5              49              7              31              12              9              2              23              2              59              4              47              6              20              6              39              1              33              1              52                12              5              40              7              33              12              10              2              20              2              25              4              46              6              37              1              34              1              53                13              5              40              7              38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7    | 5                                      | 33          | 7        | 25 | 12  | 9    | 2   | 27           | 3       | 5   | 4        | 53  | 6   | 25  | 6    | 44    | 1           | 32    | 1              | 51    |
| 10         5         38         7         30         12         9         2         24         3         1         4         48         6         21         6         40         1         33         1         52                11             5             49             7             31             12             9             2             23             2             59             4             47             6             20             6             39             1             33             1             52                 12             5             40             7             35              12             10             2             21             2             57             4             44             6             37             1             34             1             53                 13              5             42             7             35             12             10             2             21             25             24             44             6             37             1             34             1             53                 14             5             43             7             38             12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8    | 5                                      | 35          | 7        | 26 | 12  | 9    | 2   | 26           | 3       | 3   | 4        | 51  | 6   | 24  | 6    | 42    | 1           | 33    | 1              | 51    |
| 11       5       49       7       31       12       9       2       23       2       59       4       47       6       20       6       39       1       33       1       52         12       5       40       7       33       12       10       2       22       2       58       4       46       6       19       6       38       1       33       1       52         13       5       42       7       35       12       10       2       20       2       55       4       44       6        6       37       1       34       1       53         14       5       43       7       36       12       10       2       20       2       55       4       43       6       17       6       35       1       34       1       52         15       5       44       7       38       12       10       2       18       2       53       4       40       6       15       6       34       1       33       1       52         16       5       46       7       31 <td>9</td> <td>5</td> <td>36</td> <td>7</td> <td>28</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>50</td> <td>6</td> <td>22</td> <td>6</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>32</td> <td>1</td> <td>51</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9    | 5                                      | 36          | 7        | 28 | 12  | 9    | 2   | 25           | 3       | 2   | 4        | 50  | 6   | 22  | 6    | 41    | 1           | 32    | 1              | 51    |
| 12       5       40       7       33       12       10       2       22       2       58       4       46       6       19       6       38       1       33       1       52         13       5       42       7       35       12       10       2       21       2       57       4       44       6       6       37       1       34       1       53         14       5       43       7       36       12       10       2       20       2       55       4       43       6       17       6       35       1       34       1       52         15       5       44       7       38       12       10       2       19       2       54       4       42       6       15       6       34       1       33       1       52         16       5       46       7       39       12       10       2       18       2       53       4       40       6       14       6       33       1       34       1       53         17       5       47       7       41       12 <td>10</td> <td>5</td> <td>38</td> <td>7</td> <td>30</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>48</td> <td>6</td> <td>21</td> <td>6</td> <td>40</td> <td>1</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>52</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | 5                                      | 38          | 7        | 30 | 12  | 9    | 2   | 24           | 3       | 1   | 4        | 48  | 6   | 21  | 6    | 40    | 1           | 33    | 1              | 52    |
| 13       5       42       7       35       12       10       2       21       2       57       4       44       6       36       37       1       34       1       53         14       5       43       7       36       12       10       2       20       2       55       4       43       6       17       6       35       1       34       1       52         15       5       44       7       38       12       10       2       19       2       54       4       42       6       15       6       34       1       33       1       52         16       5       46       7       39       12       10       2       18       2       53       4       40       6       14       6       33       1       34       1       53         17       5       47       7       41       12       10       2       17       2       52       4       39       6       13       6       32       1       34       1       53         18       5       49       7       43       12 </td <td>11</td> <td>5</td> <td>49</td> <td>7</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>2</td> <td>59</td> <td>4</td> <td>47</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>39</td> <td>1</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>52</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11   | 5                                      | 49          | 7        | 31 | 12  | 9    | 2   | 23           | 2       | 59  | 4        | 47  | 6   | 20  | 6    | 39    | 1           | 33    | 1              | 52    |
| 14       5       43       7       36       12       10       2       20       2       55       4       43       6       17       6       35       1       34       1       52         15       5       44       7       38       12       10       2       19       2       54       4       42       6       15       6       34       1       33       1       52         16       5       46       7       39       12       10       2       18       2       53       4       40       6       14       6       33       1       34       1       53         17       5       47       7       41       12       10       2       17       2       52       4       39       6       13       6       32       1       34       1       53         18       5       49       7       43       12       11       2       16       2       51       4       38       6       13       6       32       1       35       1       54         19       5       50       7       44 <td>12</td> <td>5</td> <td>40</td> <td>7</td> <td>33</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>22</td> <td>2</td> <td>58</td> <td>4</td> <td>46</td> <td>6</td> <td>19_</td> <td>6</td> <td>38</td> <td>1</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>52</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12   | 5                                      | 40          | 7        | 33 | 12  | 10   | 2   | 22           | 2       | 58  | 4        | 46  | 6   | 19_ | 6    | 38    | 1           | 33    | 1              | 52    |
| 15       5       44       7       38       12       10       2       19       2       54       4       42       6       15       6       34       1       33       1       52         16       5       46       7       39       12       10       2       18       2       53       4       40       6       14       6       33       1       34       1       53         17       5       47       7       41       12       10       2       17       2       52       4       39       6       13       6       32       1       34       1       53         18       5       49       7       43       12       11       2       16       2       51       4       38       6       13       6       32       1       35       1       54         19       5       50       7       44       12       11       2       15       2       50       4       37       6       12       6       31       1       35       1       54         20       5       51       7       46 <td>13</td> <td>5</td> <td>42</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>21</td> <td>2</td> <td>57</td> <td>4</td> <td>44</td> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td>37</td> <td>1</td> <td>34</td> <td>1</td> <td>53</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13   | 5                                      | 42          | 7        | 35 | 12  | 10   | 2   | 21           | 2       | 57  | 4        | 44  | 6   |     | 6    | 37    | 1           | 34    | 1              | 53    |
| 16       5       46       7       39       12       10       2       18       2       53       4       40       6       14       6       33       1       34       1       53         17       5       47       7       41       12       10       2       17       2       52       4       39       6       13       6       32       1       34       1       53         18       5       49       7       43       12       11       2       16       2       51       4       38       6       13       6       32       1       35       1       54         19       5       50       7       44       12       11       2       16       2       50       4       37       6       12       6       31       1       35       1       54         20       5       51       7       46       12       11       2       14       2       49       4       36       6       11       6       30       1       35       1       54         21       5       52       7       47 <td>14</td> <td>5</td> <td>43</td> <td>7</td> <td>36</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>55</td> <td>4</td> <td>43</td> <td>ŏ</td> <td>17</td> <td>6</td> <td>35</td> <td>1</td> <td>34</td> <td>1</td> <td>52</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14   | 5                                      | 43          | 7        | 36 | 12  | 10   | 2   | 20           | 2       | 55  | 4        | 43  | ŏ   | 17  | 6    | 35    | 1           | 34    | 1              | 52    |
| 17       5       47       7       41       12       10       2       17       2       52       4       39       6       13       6       32       1       34       1       53         18       5       49       7       43       12       11       2       16       2       51       4       38       6       13       6       32       1       35       1       54         19       5       50       7       44       12       11       2       15       2       50       4       37       6       12       6       31       1       35       1       54         20       5       51       7       46       12       11       2       14       2       49       4       36       6       11       6       30       1       35       1       54         21       5       52       7       47       12       11       2       13       2       48       4       35       6       10       6       29       1       35       1       54         22       5       54       7       49 <td>15</td> <td>, 5</td> <td>44</td> <td>7</td> <td>38</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>19</td> <td>2</td> <td>54</td> <td>4</td> <td>42</td> <td>6</td> <td>15</td> <td>6</td> <td>34</td> <td>1</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>52</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15   | , 5                                    | 44          | 7        | 38 | 12  | 10   | 2   | 19           | 2       | 54  | 4        | 42  | 6   | 15  | 6    | 34    | 1           | 33    | 1              | 52    |
| 18       5       49       7       43       12       11       2       16       2       51       4       38       6       13       6       32       1       35       1       54         19       5       50       7       44       12       11       2       15       2       50       4       37       6       12       6       31       1       35       1       54         20       5       51       7       46       12       11       2       14       2       49       4       36       6       11       6       30       1       35       1       54         21       5       52       7       47       12       11       2       13       2       48       4       35       6       10       6       29       1       35       1       54         22       5       54       7       49       12       11       2       13       2       47       4       34       6       9       6       28       1       35       1       55         24       5       56       7       52 <td>16</td> <td>5</td> <td>46</td> <td>7</td> <td>39</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>53</td> <td>4</td> <td>40</td> <td>6</td> <td>14</td> <td>6</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>34</td> <td>1</td> <td>53</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16   | 5                                      | 46          | 7        | 39 | 12  | 10   | 2   | 18           | 2       | 53  | 4        | 40  | 6   | 14  | 6    | 33    | 1           | 34    | 1              | 53    |
| 19       5       50       7       44       12       11       2       15       2       50       4       37       6       12       6       31       1       35       1       54         20       5       51       7       46       12       11       2       14       2       49       4       36       6       11       6       30       1       35       1       54         21       5       52       7       47       12       11       2       13       2       48       4       35       6       10       6       29       1       35       1       54         22       5       54       7       49       12       11       2       13       2       47       4       34       6       9       6       28       1       35       1       54         23       5       55       7       50       12       12       2       12       2       46       4       33       6       8       6       28       1       35       1       55         24       5       56       7       52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17   | 5                                      | 47          | 7        | 41 | 12  | 10   | 2   | 17           | 2       | 52  | 4        | 39  | 6   | 13  | 6    | 32    | 1           | 34    | 1              | 53    |
| 20       5       51       7       46       12       11       2       14       2       49       4       36       6       11       6       30       1       35       1       54         21       5       52       7       47       12       11       2       13       2       48       4       35       6       10       6       29       1       35       1       54         22       5       54       7       49       12       11       2       13       2       47       4       34       6       9       6       28       1       35       1       54         23       5       55       7       50       12       12       2       12       2       46       4       33       6       8       6       28       1       35       1       55         24       5       56       7       52       12       12       2       11       2       45       4       32       6       8       6       27       1       36       1       55         25       5       57       7       53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18   | 5                                      | 49          | 7        | 43 | 12  | 11   | 2   | 16           | 2       | 51  | 4        | 38  | 6   | 13  | 6    | 32    | 1           | 35    | 1              | 54    |
| 21       5       52       7       47       12       11       2       13       2       48       4       35       6       10       6       29       1       35       1       54         22       5       54       7       49       12       11       2       13       2       47       4       34       6       9       6       28       1       35       1       54         23       5       55       7       50       12       12       2       12       2       46       4       33       6       8       6       28       1       35       1       55         24       5       56       7       52       12       12       2       11       2       45       4       32       6       8       6       27       1       36       1       55         25       5       57       7       53       12       12       2       11       2       44       4       31       6       7       6       26       1       36       1       55         26       5       59       7       55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19   | 5                                      | 50          | 7        | 44 | 12  | 11   | 2   | 15           | 2       | 50  | 4        | 37  | 6   | 12  | 6    | 31    | 1           | 35    | 1              | 54    |
| 22       5       54       7       49       12       11       2       13       2       47       4       34       6       9       6       28       1       35       1       54         23       5       55       7       50       12       12       2       12       2       46       4       33       6       8       6       28       1       35       1       55         24       5       56       7       52       12       12       2       11       2       45       4       32       6       8       6       27       1       36       1       55         25       5       57       7       53       12       12       2       11       2       44       4       31       6       7       6       26       1       36       1       55         26       5       59       7       55       12       13       2       10       2       43       4       30       6       6       6       26       1       36       1       56         27       6       0       7       56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   | 5                                      | 51          | 7        | 46 | 12  | 11   | 2   | 14           | 2       | 49  | 4        | 36  | 6   | 11  | 6    | 30    | 1           | 35    | 1              | 54    |
| 23       5       55       7       50       12       12       2       46       4       33       6       8       6       28       1       35       1       55         24       5       56       7       52       12       12       2       11       2       45       4       32       6       8       6       27       1       36       1       55         25       5       57       7       53       12       12       2       11       2       44       4       31       6       7       6       26       1       36       1       55         26       5       59       7       55       12       13       2       10       2       43       4       30       6       6       6       26       1       36       1       56         27       6       0       7       56       12       13       2       9       2       42       4       29       6       6       6       25       1       37       1       56         28       6       1       7       58       12       13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21   | 5                                      | 52          | 7        | 47 | 12  | 11   | 2   | 13           | 2       | 48  | 4        | 35  | 6   | 10  | 6    | 29    | 1           | 35    | 1              | 54    |
| 24       5       56       7       52       12       12       2       11       2       45       4       32       6       8       6       27       1       36       1       55         25       5       57       7       53       12       12       2       11       2       44       4       31       6       7       6       26       1       36       1       55         26       5       59       7       55       12       13       2       10       2       43       4       30       6       6       6       26       1       36       1       56         27       6       0       7       56       12       13       2       9       2       42       4       29       6       6       6       25       1       37       1       56         28       6       1       7       58       12       13       2       9       2       42       4       28       6       5       6       25       1       37       1       57         29       6       2       7       49       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22   | 5                                      | 54          | 7        | 49 | 12  | 11   | 2   | 13           | 2       | 47  | 4        | 34  | 6   | 9   | 6    | 28    | 1           | 35    | 1              | 54    |
| 25     5     57     7     53     12     12     2     11     2     44     4     31     6     7     6     26     1     36     1     55       26     5     59     7     55     12     13     2     10     2     43     4     30     6     6     6     26     1     36     1     56       27     6     0     7     56     12     13     2     9     2     42     4     29     6     6     6     25     1     37     1     56       28     6     1     7     58     12     13     2     9     2     42     4     28     6     5     6     25     1     37     1     57       29     6     2     7     49     12     14     2     8     2     41     4     28     6     5     6     24     1     37     1     56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23   | 5                                      | 55          | 7        | 50 | 12  | 12   | 2   | 12           | 2       | 46  | 4        | 33  | 6   | 8   | 6    | 28    | 1           | 35    | 1              | 55    |
| 26     5     59     7     55     12     13     2     10     2     43     4     30     6     6     6     26     1     36     1     56       27     6     0     7     56     12     13     2     9     2     42     4     29     6     6     6     25     1     37     1     56       28     6     1     7     58     12     13     2     9     2     42     4     28     6     5     6     25     1     37     1     57       29     6     2     7     49     12     14     2     8     2     41     4     28     6     5     6     24     1     37     1     56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24   | 5                                      | 56          | 7        | 52 | 12  | 12   | 2   | 11           | 2       | 45  | 4        | 32  | 6   | 8   | 6    | 27    | 1           | 36    | 1              | 55    |
| 27     6     0     7     56     12     13     2     9     2     42     4     29     6     6     6     25     1     37     1     56       28     6     1     7     58     12     13     2     9     2     42     4     28     6     5     6     25     1     37     1     57       29     6     2     7     49     12     14     2     8     2     41     4     28     6     5     6     24     1     37     1     56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25   | 5                                      | 57          | 7        | 53 | 12  | 12   | 2   | 11           | 2       | 44  | 4        | 31  | 6   | 7   | 6    | 26    | 1           | 36    | 1              | 55    |
| 28     6     1     7     58     12     13     2     9     2     42     4     28     6     5     6     25     1     37     1     57       29     6     2     7     49     12     14     2     8     2     41     4     28     6     5     6     24     1     37     1     56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26   | 5                                      | 59          | 7        | 55 | 12  | 13   | 2   | 10           | 2       | 43  | 4        | -30 | 6   | 6   | 6    | 26    | 1           | 36    | 1              | 56    |
| 29 6 2 7 49 12 14 2 8 2 41 4 28 6 5 6 24 1 37 1 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27   | 6                                      | 0           | 7        | 56 | 12  | 13   | 2   | 9            | 2       | 42  | 4        | 29  | 6   | 6   | 6    | 25    | 1           | 37    | 1              | 56    |
| 29 6 2 7 49 12 14 2 8 2 41 4 28 6 5 6 24 1 37 1 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28   | 6                                      | 1           | 7        | 58 | 12  | 13   | 2   | 9            | 2       | 42  | 4        | 28  | 6   | 5   | 6    | 25    | 1           | 37    | 1              | -     |
| 30 6 3 8 1 12 14 2 8 2 41 4 27 6 4 6 24 1 37 1 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29   | 6                                      | 2           | 7        | 49 | 12  | 14   | 2   | 8            | 2       | 41  | 4        | 28  | 6   | 5   | 6    | 24    | 1           | 37    | 1              | 56    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30   | 6                                      | 3           | 8        | 1  | 12  | 14   | 2   | 8            | 2       | 41  | 4        |     | 6   | 4   | 6    | 24    | 1           | 37    | 1              |       |

Û

| FRANKFURT GERMANY |              |     |                 |     |           |              |                                                  |    | DECEMBER       |    |                                                  |    |                                                  |    |              |    |              |     |                                         |           |
|-------------------|--------------|-----|-----------------|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----|----------------|----|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|--------------|----|--------------|-----|-----------------------------------------|-----------|
|                   | Fajr<br>Date |     | Sun             |     | Zawa      |              | Misl-e-                                          |    | Misl-e-        |    | Sun                                              |    | Isha                                             |    | Isha         |    | تفاوت ما بين |     | تفاوت ما بين                            |           |
| Date              |              |     |                 |     | mid-day   |              | awwal                                            |    | sani           |    | set                                              |    | 1end of                                          |    | 2end of      |    | غروب ممس و   |     | نفادت ما بین<br>فروب آفتاب<br>وشفق ابیض |           |
|                   |              |     |                 |     |           |              |                                                  |    | 1              |    |                                                  |    | shafaq-e-                                        |    | shafaq-e-    |    | شفق احمر     |     | وشفق ابيض                               |           |
|                   |              |     |                 |     | L         |              |                                                  |    |                |    |                                                  |    | ahmerr                                           |    | abyad        |    | <u></u>      |     |                                         |           |
|                   |              |     | hr              | mt  | hr        | mt           | hr                                               | mt | hr             | mt | hr                                               | mt | hr                                               | mt | hr           | mt | گفننه        | منث | گھنٹر                                   | منك       |
| 1                 | 6            | 5   | 8               | 2   | 12        | 14           | 2                                                | 7  | 2              | 40 | 4                                                | 26 | 6                                                | 4  | 6            | 23 | 1            | 38  | _1                                      | 57        |
| 2                 | 6            | 6   | 8               | 3   | 12        | 15           | 2                                                | 7  | 2              | 39 | 4                                                | 26 | 6                                                | 4  | 6            | 23 | 1            | 38  | 1                                       | 57        |
| 3                 | 6            | 7   | 5               | 8   | 12        | 15           | 2                                                | 7  | 2              | 39 | 4                                                | 25 | 6                                                | 3  | 6            | 23 | 1            | 38  | 1                                       | _58       |
| 4                 | 6            | 8   | 8               | 6   | 12        | 16           | 2                                                | 7  | 2              | 39 | 4                                                | 25 | 6                                                | 3_ | 6            | 23 | 1_           | 38  | 1                                       | 58        |
| 5                 | 6            | 9   | 8               | 7   | 12        | 16           | 2                                                | 6  | 2              | 38 | 4                                                | 25 | 6                                                | 3  | 6            | 22 | _1_          | 38  | _1                                      | 57        |
| 6                 | <u>6</u>     | 10  | 8               | 8   | 12        | 16           | _2_                                              | 6  | 2              | 38 | 4                                                | 24 | 6                                                | 3. | 6            | 22 |              | 39  |                                         | 58        |
| 7                 | <u>6</u>     | 11  | 8               | 9   | 12        | 17           | 2                                                | 6  | 2              | 38 | 4                                                | 24 | 6                                                | 3  | 6            | 22 | 1            | 39  | 1                                       | 58        |
| 8                 | 6            | .12 | 8               | 11  | 12        | 17           | 2                                                | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 24 | 6                                                | 3  | 6            | 22 | 1            | 39  | 1                                       | 58        |
| 9                 | 6            | 13  | 8               | 12  | 12        | 18           | 2                                                | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 23 | 6                                                | 2  | 6            | 22 | 1            | 39  | 1                                       | 59        |
| 10                | <del>6</del> | 14  | 8               | 13  | 12        | 18           | 2_                                               | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 23 | 6                                                | 2  | 6            | 22 | 1            | 39  | 1                                       | 59        |
| 11                | 6            | 14  | 8               | 14  | 12        | 19           | 2                                                | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 23 | 6                                                | 3  | 6            | 22 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 12                | 6            | 15  | 8               | 15  | 12        | 19           | 2                                                | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 23 | 6                                                | 3_ | 6            | 22 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 13                | 6            | 16  | 8               | 16  | 12        | 20           | 2                                                | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 23 | 6                                                | 3  | 6            | 22 |              | 40  | 1                                       | 59        |
| 14                | 6            | 17  | 8               | 17  | 12        | 20           | 2                                                | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 23 | 6                                                | 3  | 6_           | 22 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 15                | <u>_6</u> _  | 18  | 8               | 17  | 12        | 20           | 2                                                | 6  | 2              | 37 | 4                                                | 23 | 6                                                | 3  | 6            | 23 | 1            | 40  | 2                                       | 00        |
| 16                | 6            | 18  | 8               | 18  | 12        | 21           | 2                                                | 7  | 2              | 38 | 4                                                | 24 | 6                                                | 3  | 6            | 23 | 1            | 39  | 1                                       | 59        |
| 17                | 6            | 19  | 8               | 19  | 12        | 21           | 2                                                | 7  | 2              | 38 | 4                                                | 24 | 6                                                | 4  | 6            | 23 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 18                | 6            | 20  | 8               | 20  | 12        | 22           | 2                                                | 7  | 2              | 38 | 4                                                | 24 | 6                                                | 4  | 6            | 24 | 1            | 40  | 2                                       | 00        |
| 19                | 6            | 20  | 8               | 20  | 12        | 22           | 2                                                | 8  | 2              | 39 | 4                                                | 25 | 6                                                | 4  | 6            | 24 | 1            | 39  | 1                                       | 59        |
| 20                | 6_           | 21  | 8               | 21  | 12        | 23           | 2                                                | 8  | 2              | 39 | 4                                                | 25 | 6                                                | 5  | 6            | 24 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 21                | 6            | 21  | 8               | 22  | 12        | 23           | 2                                                | 9  | 2              | 39 | 4                                                | 25 | <del>                                     </del> | 5  | 6            | 25 | 1            | 40  | 2                                       | 00        |
| 22                | 6            | 22  | 8               | 22  | <b></b>   | 24           | 2                                                | 9  | 2              | 40 | 4                                                | 26 | <b></b>                                          | 6  | 6            | 25 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 23                | 6            | 22  | 8               | 22  | <b></b>   | 24           | 2                                                | 10 | 2              | 40 | 4                                                | 26 | <del> </del>                                     | 6  | 6            | 26 | 1            | 40  | 2                                       | 00        |
| 24                | 6            | 23  | 8               | 23  | ┿~~       | 25           | 2                                                | 10 | ┼~~            | 41 | 4                                                | 27 | +                                                | 7  | 6            | 27 | 1            | 40  | 2                                       | 50        |
| 25                | 6            | 23  | 8               | 23  |           | ┿~~          | 2                                                | 11 | ┼~             | 42 | 4                                                | 28 | +                                                | 8  | 6            | 27 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 56                | 6            | 24  | ┿~              | 24  | ┿┈        | ተ~~          | <del>                                     </del> | 12 | ┼~~            | 42 | <del> </del>                                     | 28 | +                                                | 8  | 6            | 28 | 1            | 40  | 2                                       | 00        |
| . 27              | 6            | 24  | ┿~~             | 24  | <b></b>   | <del> </del> | <del> </del>                                     | 12 | 十~             | 43 | <del> </del>                                     | 29 | 1                                                | 9  | 6            | 28 | 1            | 40  | 1                                       | 59        |
| 58                | 6            | 24  | <del>\</del> ~~ | 24  | <b></b> - | ┼~~          | 2                                                | 13 | ┼~             | 44 | ┼~~                                              | +  | +                                                | 10 | <del> </del> | 29 | 1            | 40  | 1                                       | 5*9<br>59 |
| 59                | 6            | 24  | <del></del>     | 24  | ┿~~       | ┼~~          | 2                                                | 14 | 1              | 45 | +                                                | +  | +                                                | 10 |              | 30 | 1            | 39  | <del> </del>                            | 59        |
| 30                | 6.           | 25  | ┪~~             | 24  | +         | +            | <del> </del>                                     | 15 | <del> </del> - | 46 | <del>                                     </del> | +  |                                                  | 11 | +            | 31 | 1            | 39  | <del> </del>                            | +         |
| 31                | <u>_6</u>    | 25  | <u>8</u>        | 124 | 12        | <u> </u>     | 2                                                | 15 | 2              | 47 | 4                                                | 33 | 6                                                | 12 | 6            | 32 | 11           | 39  | 1_1_                                    | 59        |

تاخيرواجب كي مقدالا

## تاخير كي واجب مقدار

منقول از البلاغ، شاره شعبان ۸۸ ۱۳ ه

رہیج الثانی ۱۳۸۷ ہے کا ماہنامہ البلاغ شارہ نمبر ۱۳۱ک دوست سے موصول ہوا پڑھنے سے بہت پیند آیاس میں زیر عنوان ''اپنی نمازیں درست سیجئے "مسئلہ نمبر سایہ لکھا ہے کہ اگر آپ غلطی سے پہلی یا تیسری رکعت میں بیٹھ گئے تو فورا کھڑے ہو جائے ،اگر بیٹھ کراتنی دیر گذر گئی کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جاسکے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ بحوالہ کتب محقق فرما ویں تا کہ تسلی ہو، کیونکہ کبیری میں اس کے خلاف تصر سے اور جہ، یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کی تاخیر کی قید نہیں ہے۔ وہ عبارت یہ ہے۔

ولو قام فى الصلوفة الرباعية إلى الركعة الخامسة أو قعد بعد رفع راسه من السجود فى الركعة الثالثة، أو قام ألى الرابعة فى المغرب أو الثالثة فيه أو فى الفجر أو قعد بعد رفعه من الركعة الأولى فى جميع الصلوفة يجب عليه سجود السهو بمجرد القيام فى صورة ولمجردة والقصور فى صورة النا خير الواجب و هو التشهد أو السلام فى صورة القيام و تا خير الركن و هو القيام فى صورة القعود، فقط،

(اقبال محمد حسينٌ خانوالي موضع بلوخيل يرانادًا كخانه وضلع ميانوالي)

اس مسکے میں احقر کو بھی شک تھا،اس لئے ایک مریتبہ اس کی شخفیق لکھ کر

والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مد ظلهم العالی کو دکھائی تھی، موصوف نے اس کی تصدیق فرماکراسے امداد الفتاوی جلد اول صفحہ ۱۳۵۲ طبع جدید کراچی کا جزو بنادیا تھا، اس شخقیق کا حاصل یہی ہے کہ مجر د قعود سے سجدہ سہو داجب نہیں ہوتا بلکہ مقدار تاخیر سے واجب ہوتا ہے، جس کی تعیین نین تسبیحات سے کی گئی ہے۔ بلکہ مقدار تاخیر سے واجب ہوتا ہے، جس کی تعیین نین تسبیحات سے کی گئی ہے۔

علامہ طحطاوی مراقی الفلاح کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں" و هو مقداد ثلاث تسبیحات " (ص۲۵۸ج۱) اس کی مقدار تین بار سجان اللہ کہنا مقرر کیا گیاہے، تفصیل کے لئے امداد الفتاوی کے مذکورہ حاشیہ کی طرف رجوع فرماو ئیں۔ یہاں علامہ شامی کی ایک تصریح مخضر ذکر کر دیتا ہوں۔

شاميه ميں ہے كە: .

" و يكبر للنهوض على صدور قدميه بلا اعتماد و قعود استراحة ولو فعل لا بأس".

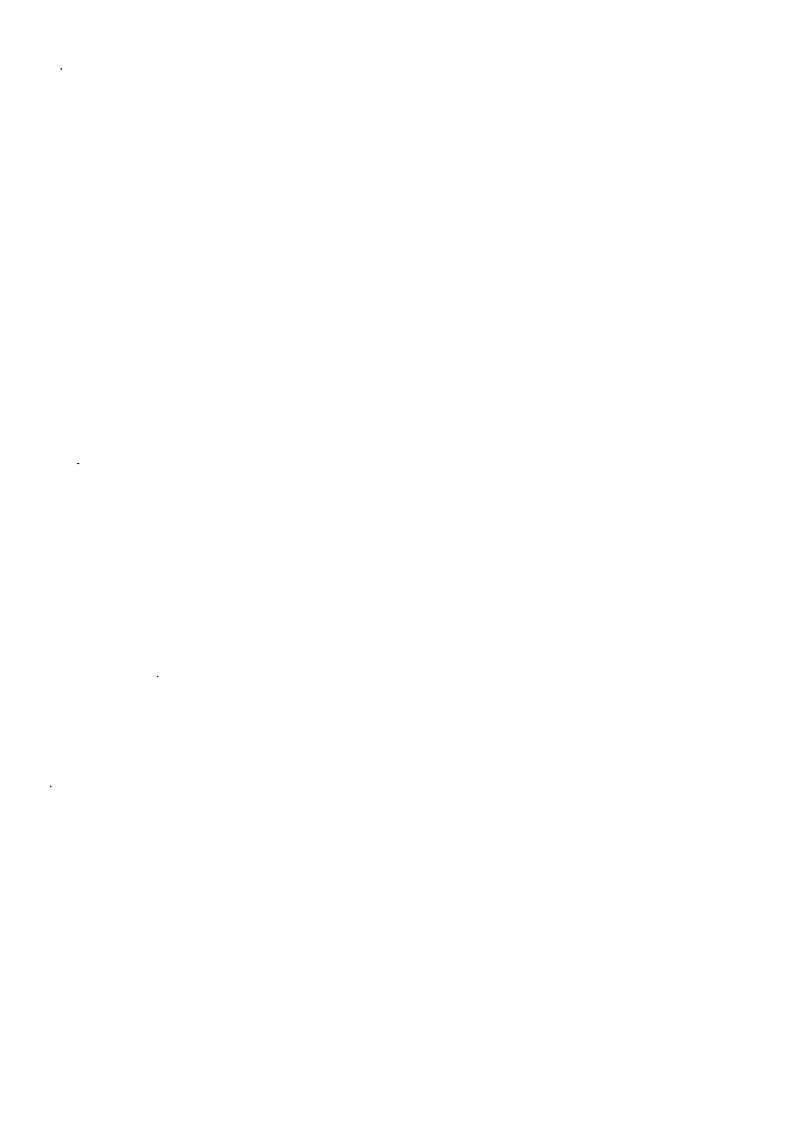

# خواتین کی نماز با جماعت میں شرکت

## خواتین کی نماز باجماعت میں شرکت

( منقول از البلاغ رمضان ۸۸ ۱۳۸۸ (

عور توں کومسجد میں باجماعت نمازادا کرناجائزہے یا نہیں؟

مخضر جواب تویہ ہے کہ اس زمانہ میں عور تول کا مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانابالا تفاق ممنوع ہے۔

اس مسکلہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ عور توں کو عہدِ رسالت میں مندرجہ ذیل شر ائط کے ساتھ نماز کے لئے مسجد آنے کی اجازت تھی۔

نشر الكط(۱)خو شبولگا كرند آئيں۔ (۲) بن سنور كرند آئيں۔ (۳) رائة ائيں۔ (۳) بردہ كے بيبوں نتجن بہيں۔ (۵) بردہ كے ساتھ آئيں۔ (۲) عور توں كى صف سب سے آخر ميں ہو۔ (۷) عور تيں مجر سے آخر ميں ہو۔ (۷) عور تيں مجر سے بینے نکلیں اور مر د بعد میں۔ (۸) کسی بھی مر حلہ میں مر دول کے ساتھ اختلاط لازم ند آئے۔ (۹) بعض حالات میں بید تاكید بھی ہوتی تھی كہ عور تیں سجدہ سے اس دفت تك سر ندا گھا ئيں جب تك كہ مر د سجدہ سے ندا گھ جا ئيں۔

جن احادیث میں بیہ شر ائط ومدایات بیان کی گئی ہیں وہ تر تیب وار درج ذیل ہیں۔

ا- بہلی شرط کے بارے میں رسول اللہ علیہ میں خواتین سے فرمایا کہ:
اذا شاجد ت احدا کُنَّ المسجد فلا تَمسَّ طِیْباً ارواہ مسلم - (مشکوة ص٥٩٦)

جبتم میں سے کوئی مسجد آئے تو کسی قتم کی خوشبونہ لگائے۔ ۲- دوسر کی شرط کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ:

يا ايها النّاس انهوا نسائكُمْ عن لبس الزينة والتبختر في المسجد. (ابن ماجه)

اے لوگوں! تم اپنی عور تول کو مسجد میں زیبنت کرنے اور نازوانداز ہے چلنے پھرنے سے روکو۔

س- تیسری شرط کے بارے میں مسجد آنے والی خواتین سے فرمایا:

لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطريق عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تَلْصَقُ بالجدار حتى انَّ ثوبها ليتعلق بالجدار رواه ابو داؤد. (مَثَاوة شريف ص٥٠٥ ج٢)

تہمارے لئے جائز نہیں کہ تم راستہ کے در میان میں چلو، راستہ کے کناروں پر چلا کرو(راوئی کہتے ہیں کہ) اس کے بعد عور تیں دیوار سے لگ کر چلا کر تی تھیں حتی کہ ان کے کپڑے دیوار میں اٹلنے لگتے تھے۔

ما - جو تھی شرط اس طرح بیان فرمائی کہ:

اذا استأذَنكُمْ نساء كم بالليل الى المسجد فأذنوا لهُنَّ. ( بخارى ص١١٩ ج اول )

جب تم (مر دول) سے تمہاری عور تیں رات کو مسجد جانے کی اجازت طلب کریں توان کو اجازت دے دو۔ اس میں آپ نے اجازت کو رات کے ساتھ مشروط کیا ہے جن بعض روایات میں رات کاذکر اختصار اُٹرک کر دیا گیا ہے ان میں بھی قواعد کی روسے پی شرط مراد لیجائے گی،شار حین حدیث نے اس کی صراحت کی ہے۔

۵- پانچویں شرط قرآن تھیم میں مذکورہے جوہر حالت کے لئے ہے، خواہ گھرسے نماز کے لئے نکلیں یاکسی اور کام ہے۔

ارشادباری ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لاَزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ ونِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنِ عَلَيْهِنَّ مَنْ جَلا بِيْبِهِنَّ ﴾.

اے نبی اپنی بیوبوں، صاحبزاد بوں اور تمام مومنین کی عور توں سے کہد بھے کہ وہا پنے اوپر اپنی چادریں تھوڑی سی لٹکا بھی لیا کریں۔

کینی علاوہ بدن ڈھانپنے کے اپنے چہروں پر بھی جادر ڈال لیا کریں، چنانچہ بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ''عور تیں جب صبح کی نماز پڑھ کر واپس جاتی تھیں تو چاوروں میں اس طرح لیٹی ہوئی ہوتی تھیں کہ تاریکی میں بہجانی نہیں جاتی تھیں '' بخاری ص ۱۲۰ج ۱)

بعض روایات میں ہے کہ ''مسلمان عور تیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی'' (حاشیہ 'ترجمہ' قرآن حضرت مولاناشبیر احمد عثانیؒ)

۲- چھٹی ہدایت کے الفاظ میہ ہیں۔

خير صفوف النسآء آخِرُها وشرُها أوَّلُهَا. (ملم ص ١٨٢ ج١)

عور تول کی سب سے احجی صف آخری صف ہے۔ اور سب سے بری صف بہلی صف ہے۔

2- ساتویں شرط کے بارے میں ام المؤمنین حضرت امّ سلمہ رضی اللّد عنہا فرماتی ہیں کہ:

انَّ النسآء في عهد رسول الله عَلَيْكَ كُنَّ اذا سلَّمْنَ من المحتوبة قُمْنَ وثبت رسول الله عَلَيْكَ ومن صلَّى من الرجال ماشاء الله فاذ اقام رسول الله عَلَيْكَ قام الرجال.

(بخاری ص ۱۱۹ج اول)

رسول الله علی کے زمانہ میں عور تیں فرض نمازے سلام پھیرتے ہیں اٹھ کر چلی جاتی تھیں اور آنخضرت علیہ اور دوسرے مرد بیٹے رہے تھے۔ پھر جب رسول الله علیہ اٹھے تومر دبھی اٹھ جاتے۔

۸- آٹھویں شرط کے بارے میں ابوداؤداور بیہقی کی روایت ہے کہ:

عن ابى اسيد الله سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْكُ يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: استأخرون فانه ليس لكن ان تَحْقُقْنَ الطريق.

(مشكوة ص٥٠٧ ج٢)

ابواسیدرضی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ میں مسجد سے نکل رہاتھا کہ نکلنے وقت مرداور عور تیں خلط ملط ہو گئے تورسول اللہ علیہ سے فرمایا کہ تھہر جاؤتمہارے لئے جائز نہیں کہ تم راستہ کے وسط میں چلو۔

#### 9- نویں ہدایت کے بارے میں حضرت سہل بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ:

لقد رأيت الرجال عاقدى أزرهم فى اعناقهم مثل الصبيان من ضيق الاز رخلف النبى عَلَيْكُ فقال قائلٌ: يا معشر النساء لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال. (مسلم ص ١٨٢ جاول)

میں نے لوگوں کو آنخضرت علیہ کے پیچھے اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے تہہ بند کی گرہ گلے میں باندھ رکھی تھی کیونکہ تہ بند چوڑائی میں زیادہ نہیں تھے تو کسی نے یہ اعلان کیا کہ اے خواتین تم سجدہ سے اپنے سر اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک کہ مر د سجدہ سے نہ اٹھ جائیں۔

عہد رسالت میں ان تمام احتیاطی انتظامات اور پابندیوں کے باوجود بھی عور تول کونز غیب اس کی دی جاتی تھی کہ وہ نماز مسجدوں کے بجائے گھروں میں اداکیا کریں چنانچہ ابن عمرر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قال رسول الله عَلَيْكُ لا تمنعوا نساء كم المساجد. وبيوتهن خير لهُنَّ رواه ابوداؤد (مَثَاوة ص٩٦)

فرمایا رسول الله علیہ فیلیم نے کہ تم اپنی عور توں کو مساجد سے نہ روکو، لیکن ان کے لئے گھر مسجد ول سے بہتر ہیں۔

ایک دوسری روایت حضرت ابوہر براہ ہے ہے کہ:

صلوة المرأة في بيتها افضل من صلواتها في حجرتها وصلواتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها رواه الو

د اۇر (مشكۈة س٧٩ ج١)

عورت کااپنے کمرے میں نماز پڑھناصحن میں نماز پڑھنے ہے افضل ہے۔ ہے،اور کو کھری میں نماز پڑھنا کمرے میں پڑھنے ہے افضل ہے۔

تاہم آنخضرت علی فی نے خواتین کو مسجد میں آنے ہے بالکلیہ منع نہیں کیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ عہدِ رسالت نزول وی کا زمانہ تھار وزبی نئے نئے احکام شریعت نازل ہورہ سے تھے، جنہیں جاننے کا بہترین ذریعہ نماز باجماعت کی حاضری تھی، کیونکہ عموماً آپ نمازے پہلے یا بعد میں لوگوں کو شرعی احکام کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔

نیزید دور انسانی تاریخ کا بہترین دور تھا جس میں فتنے اور معاشر تی برائیاں اتنی مغلوب ہو گئی تھیں کہ نہ ہونے کے نیرابر تھیں۔

## ممانعت کے اسباب

لیکن آنخضرت علی کے وصال کے بعد حالات بدلنے لگے، ایک طرف تو علم دین اتنا بھیل گیا کہ سکھنے کے لئے عور توں کو مسجد میں آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، گھر گھر دینی علوم کے چرجے تھے۔

دوسری طرف معاشرتی برائیاں بھی ظاہر ہونے گئی تھیں، کہ نہ عور توں میں اس درجہ کی احتیاط باقی رہی تھی نہ مر دول میں۔ ظاہر یہی تھا کہ اب ان تمام شر الط ادر قیود کی بوری رعایت نہ ہوسکے گی جن کے ساتھ خواتین کو مبجر میں جانے کی اجازت دی گئی تھی۔

چنانچه حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که :

لَوْ اَدْرَكَ رَ مِ لَ الله عَلَيْ مَا احدث النسآء لَمنَعُهُنَّ المسجد كما مُنِعَت نساء بنى اسرائيل. (بخارى ص ١٢٠)

اگر آنخضرت علی عور تول کے وہ حالات دیکھتے جو عور تول نے اب بیدا کر دیئے ہیں تو عور تول کو مسجدوں میں آنے سے ضرور روک دیتے جیسا کہ بنی اسر ائیل کی عور تول کو روک دیا گیا تھا۔

انہی اسباب کی بنا پر عہد صحابہ "ہی میں عور توں کو مسجد وں میں تجانے سے روک دیا گیا تھا، البتہ الیمی بوڑھی عور تیں جن کے بارے میں کسی قسم کے فتنہ کا اندیشہ نہ ہوان کو نہیں روکا گیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ ؓ نے بھی الیمی بوڑھی عور توں کے بارے میں کہاہے کہ وہ رات کی نمازوں میں مسجد آسکتی ہیں۔

فنؤى

لیکن فقہائے متاخرین نے فتوے اس پر دیا ہے کہ اب بوڑھی عور توں کے لئے بھی نماز کے لئے مسجد میں آنا مطلقاً ممنوع ہے، نہ دن میں جائز ہے نہ رات میں (شامی ص ۵۲۹ ج۱)۔ کیونکہ حضرت عائشہ کے ارشاد سے اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ عہد رسالت میں اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ فتنہ کاخوف نہ ہو، لہذا جس صورت میں فتنہ کاخوف ہو گا سے ناجائز ہی قرار دیا جائے گا، اور اس زمانہ میں حالات اسنے گڑ چکے ہیں، فساق و فجار کی در ندگی اور دیدہ دلیر پی سے معمر خوا تین بھی مامون نہیں رہیں۔

والتداعلم بالصواب

جہاں صرف ایک گھنٹہ رات ہوتی ہے وہاں نماز وروز دں کا حکم

## جہاں صرف ایک گھنٹہ رات ہوتی ہے وہاں نمازروزوں کا تھم

منقول از "البلاغ" شاره شوال ٣٩٣ ج

#### ضروري وضاحت

ناچیز محمد رفیع عثانی نے یہ جواب اپنے والد ماجد و شیخ و مربی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب قدس سره کی حیات میں ۳۰/۳/۳۰ میں ۱۳۹۳/۳۰ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳ تخریر کیا تھا، اور حضرت والد ماجد رحمة الله علیه نے اس کی تصدیق فرمائی تھی، اس فتوی میں اس شخفیق کو اختیار کیا تھا جو تحکیم الامت مجد و الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور الله مر قده نے امداد الفتاوی جلد اوّل ص ۱۱۰ تاص المیں اختیار فرمائی ہے۔

مگریادرہے کہ اس مسکلہ میں فقہاء حنفیہ گااختلاف ہے،ایک قول وہی ہے جو اوپر جواب میں ذکر کیا گیا،اسے مندر جہ ذیل فقہائے کرام نے اختیار کیاہے۔

(۱) ابو البركات النسفى صاحب الكنز\_(۲) علامه حلبى شارح المهنيه\_(۳) علامه علامه با قانى شارح الملقى \_ (۴) علامه شر نبلالى صاحب امداد الفتاح\_(۵) علامه نوح افندى صاحب علامه الدرر\_(۲) صاحب النهر\_(۷) شخ علاء الدين حسكفى صاحب الدرالمختار و تمهم الله تعالى \_

دوسرا قول اس سے مختلف ہے، علامہ شامی نے دونوں اقوال کا صحیح ہونا

فقہائے اصحاب الترجیجے سے نقل فرمایاہے، حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولانا اشر ف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امداد الفتاوی جلد ص ۱۱ تاص ۱۱ میں د د نول قول ذکر فرمائے ہیں مگر ترجیج اسی قول کو ترجیح دی ہے، جسے ناچیز نے اپیے جواب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے،اب جبکہ میہ فتویٰ ناچیز کے پچھ دیگر تفصیلی فناوی کے محموعے میں شائع ہونے کے لئے جارہاہے۔ تو قارین کے فائدے کے لئے تھیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ بالا فنویٰ تھی امداد الفتاویٰ سے یہاں بعینہ نقل کر دیا گیا ہے، تاکہ فقہاء کر ام کے دونوں ا قوال کی تفصیل سامنے آسکے اور پہلے قول کی ترجیج کی وجہ بھی سامنے آجائے، کیونکہ حکیم الامت حضرت مولانااشر ف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قول کو ترجیج دی ہے ، اگر چہ اس میں لوگول کے لئے سہولت زیادہ ہے ، مگر دوسرے قول پر عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے۔ لہذا دونوں قول سامنے رکھنے میں ہیہ فائدہ ہوگا کہ جولوگ زیادہ احتیاط والے قول پر عمل کرنا جا جیس کر سکیں گے، خاص طور سے اب • • • ٢٠٠ تک جہنچتے سبنچتے مسلمانوں کی آباد کی ناروے اور بر طانیہ اور دوسرے بوریی ممالک میں روز بروز تیزی سے بڑھ رہی ہے، مساجد بھی بکثرت بن رہی ہیں، ذرائع مواصلات کی سہولت اور کثرت کے باعث عالم اسلام کے دوسرے مسلمانوں ہے انکے روابط مشکل نہیں رہیں، اور تقریباً ہر ملک میں حسابات کے ایسے مسلمان ماہرین موجود ہیں جو او قات صلاۃ کا حساب بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعہ بیر کام اور آسان ہو گیاہے،اس کئے بظاہر مشقت اس درجہ کی باقی نہیں رہی جس کی بنیاد پر حضرت تھانویؒ نے يبلے قول كواختيار فرمايا تھا۔

للہذااب ناچیز کار جحان بھی دیگر متعدد علماء عصر کی طرح اسی طرف ہے کہ

ناروے اور برطانیہ جیسے ممالک میں جن موسموں میں وفت عشاء نہیں آتاوہاں بھی عشاء کی نماز تزک نہ کی جائے اور فقہاء کرامؓ کے دوسرے قول پر عمل کیا جائے۔واللّٰدالمستعان

محمد رفع عثانی ۲۰۰/۱۱/۲۳ه

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ:۔

وہ مسلمان جو شہر آسلو جو ملک ناروے کا بڑا شہر ہے، جہاں سورج موسم گرما میں صرف ایک گفتہ یاسوا گفتہ کے لئے غائب رہتا ہے۔ ورنہ ہمیشہ چمکنارہتا ہے، اس کے برعکس سر دیوں میں سورج نظر ہی نہیں آتا مگر طلوع وغروب میں صرف ہمیاہ گفتوں کا فرق ہو تاہے سوال یہ ہے کہ گر میوں میں جبکہ دن ورات کے بیشتر جھے میں سورج چمکنارہتا ہے تو نماز کے او قات کا نعین کس طرح کیا جائے؟ نیز ماہ رمضان کا نعین اور روزے کے او قات، سحری، افطاری، مغرب کی جائے؟ نیز ماہ رمضان کا نعین اور روزے کے او قات، سحری، افطاری، مغرب کی ماز تراو تک وغیرہ کا وقت کس طرح متعین کیا جائے؟ بعینہ سر دیوں کے موسم میں ند کورہ او قات کا تعین کس طرح ہو؟ مفصل جو اب دیا جائے تا کہ اس کا جو اب میں نفسیم کیا جا سکے۔

سائل: عبدالعزیز خان معرفت رحمت الله ۵۷\_ بنگلور ٹاؤن، کراچی : ۸

#### الجواب ومنه الصدق والصواب

#### حامدأ ومصليأ

شریعت مطهره نے نماز کے لئے وقت کو سبب قرار دیاہے۔ ہر نماز کا وقت اس کے لئے سبب ہے لہذا جہال یا نجول او قات یائے جائیں گے وہاں یا نجول نمازیں فرض ہوں گی اور جہال ان او قات میں سے کوئی وفت مفقود ہو گاوہاں اس وفت کی نماز بھی فرض نہ ہو گی۔اس اصول کی روستے جہاں عشاء کاوفت ہی نہیں آتااس سے پہلے ہی صبح ہو جاتی ہے وہاں عشاء کی نماز فرض نہ ہو گی، لیکن سوال میں جس شہر کا ذکر ہے اس کے متعلق بیر تفصیل ہے کہ جینے دن تک بیر سلسلہ جاری رہتاہے کہ مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی صبح کا وقت شروع ہو جاتاہے، نیچ میں عشاء کا وقت نہیں آتا اتنے د نوں کی تو عشاء کی نماز فرض نہیں۔ لیکن جب · گرمی کے موسم کے ختم پر بتدر تجان دونوں و قتوں میں فاصلہ شر وع ہو گااور جس دن اتنا فاصله محقق ہو جائے گاجس میں عشاء کی جارر کعت فرض ادا کی جاسکے اس دن سے عشاء کی نماز فرض ہو گی۔ پھر جب وتر کاوفت ملے گاوتر بھی واجب ہو گا۔ ای طرح جب موسم گرما کی ابتدا میں دونوں و قنوں کا در میانی فاصلہ گھٹنا شر وع ہو گا تو گھٹے گھٹے اگر یہاں تک پہنچ گیا کہ جس میں جار رکعت ادا نہیں کیجا<sup>سکت</sup>یں، اس تاریخ سے پھر عشاء کی نماز ساقط ہو گی۔علیٰ ہذاالقیاس اگریزاو سے کاوفت ملتا ہے تورہ جیس ورنہ تہیں۔

جس شہر کاسوال ہے اس میں اور ایسے تمام علا قول میں جہاں دن اور رات کا مجموعہ تو ۲۴ گھنٹہ ہی ہو تاہے اور رات اتنی دیر رہتی ہے کہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر صبح صادق سے پہلے کھانا کھایا جاسکے وہال روزہ کر مضان کا تھم یہ ہے کہ جو لوگ اتناطویل روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں، جس کا تواب بھی دوسرے علاقول کے مقابلہ میں بہت بڑا ہو گا۔

اور جولوگ بیاری، بڑھاپے یا کمزوری کے باعث اتناطوبل روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، بیار پڑجانے یا بیاری بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہے وہ لوگ روزوں کی قضاایسے موسم میں کرلیا کریں جبکہ دن کا طول ان کے لئے قابل برداشت ہوجائے، پھر اگر کسی کا ایسے موسم سے پہلے ہی انقال ہوجائے کہ جس میں روزوں کی فرضیت ساقط ہوجائے گی جس میں روزوں کی فرضیت ساقط ہوجائے گی میں روزور کھنااس کے لئے ممکن ہو تا توان روزوں کی فرضیت ساقط ہوجائے گی اور قضانہ کرنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور فدید بھی واجب نہ ہوگا۔ اور اگر ایبا موسم شروع ہونے اور صحت و قوت کے باوجو دروزوں کی قضانہ کی تو گنہگار ہوں گے۔ انتقال کے وقت تک قضانہ کی تو مر نے سے پہلے اپنے وار ثوں کو یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ ان روزوں کا فیدیہ ادا کر دیں۔ (کمانی العبارة الثانیہ)

اور جولوگ ایسے بڑھا ہے میں مبتلا ہیں کہ امید نہیں کہ وہ کسی موسم میں بھی روزدل کی قضا کرنے کے قابل ہو سکیں گے ان پر نہ اداواجب ہے نہ قضا بلکہ وہ فدیہ اداکریں۔ یعنی ہر روزے کے بدلہ میں پونے دوسیر گند م یااس کی قیمت کسی مسلمان فقیر مسکین کو دے دیں۔ کافر کو دینے سے فدیہ ادانہ ہوگا۔ اور جب سر دیول میں دن بہت چھوٹا ہو جائے (خواہ ایک ہی گھنٹہ رہ جائے) تو روزہ بھی بس اتنی ہی دیر کا ہوگا۔ پس صرف صبح صادق سے غروب آقاب تک روزہ رکھیں۔ روزہ کا یہ سب علم اس وقت ہے جبکہ غروب شمس کے بعد صبح صادق کے اتناوقت ملتاہو کہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر کھانا کھایا جا سکے۔ اگر رات اتنی کم ہوتی ہے کہ صبح سے پہلے اتناوقت نہیں ملتا تو اس کا تھم دو سر اہے۔ جو دوبارہ کم ہوتی ہے کہ صبح سے پہلے اتناوقت نہیں ملتا تو اس کا تھم دوسر اہے۔ جو دوبارہ کم ہوتی ہے کہ صبح سے پہلے اتناوقت نہیں ملتا تو اس کا تھم دوسر اہے۔ جو دوبارہ سوال کرنے پر بتایا جاسکتا ہے۔ (کمانی العبارۃ الاولی)

(۱) في رد المحتار (ص ٢٤٤ ج ١) لم ارمن تعرض عندنا لحكم صومهم فيما اذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس او بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على اكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن ان يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لانه يودى الى الهلاك، فان قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير وهل يقدر ليلهم باقرب البلاد كما قال الشافعية هنا ايضا ام يقدر لهم بما يسع الاكل والشرب ام يجب عليهم القضاء فقط دون الاداء كل محتمل فليتامل، ولا يمكن القول هنا بعدم الوجوب اصلاً كالعشاء عند القائل به فيها لان علة عدم الوجوب فيها عند القائل به عدم السبب وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهو د جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم.

قال العبد الضعيف: قوله" او بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على اكل ما يقيم بنيته" قيده بهذا الزمان فخرج ما اذا طلع الفجر بعد غروب الشمس بزمان يقدر فيه الصائم على اكل ما يقيم بنيته، وهو المسئول عنه هنا.

(۲) فى الدر المختار، (ص ۱۱۷ ج ۲) فان ماتوا قيه اى فى ذالك العذر فلا تجب عليهم الوصية بالفدية لعدم ادراكهم عدة ايام أخر ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر ادراكهم عدة من ايام اخر. والله اعلم.

محمد رفيع عثمانی عفاالله عنه دارالا فناءدارالعلوم کراچی نمبر ۱۳ • سر سر ۱۹۳ه الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفاالله عنه ۳۰-۳-۳۸ه

## مسکلہ مذکورہ کے بارے میں حضرت تھیم الامت مولانا انثر ف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافتوی (منقول ازار ادانتاوی جلداوّل ص ۱۱۰ تاص ۱۱۳سوال نمبر ۱۷۳، ۱۷۳)

## او قات نماز آنجا كه مغروب يا طلوع نه شود

سوال (۱۷۲) حضرت میں نے یہاں آگر سنا ہے کہ نورو سے جو کہ قطب شالی کے قریب ہے ایک ملک ہے یہاں پر جاڑوں کے موسم میں اور گرمیوں کے موسم میں دو مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ دو مہینے تک دن ہی دن رہتا ہے اور دو مہینے تک رات ہی رات ، تواس صورت میں حضرت نماز کیسے پڑھناچاہئے ؟

تک رات ہی رات ، تواس صورت میں حضرت نماز کیسے پڑھناچاہئے ؟

الجواب (من الاحقر) کیاان دو مہینوں میں غروب ہی نہیں ہو تایا طلوع ہی نہیں ہو تایا طلوع ہی نہیں ہو تایا طلوع ہی نہیں ہو تایا طلوع ہی اس کے جواب میں ذیل کا خط آیا :

دوسرے سوال کے متعلق یہ عرض ہے کہ دو مہینے تک تو غروب ہی نہیں ہو تا برابر دن رہتا ہے اور سال بھر میں دو مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ذکاتا ہی نہیں یہ مجھے یہاں پر آکر معلوم ہوا ہے۔ میرے پاس یہاں پر کوئی بڑا جغرافیہ نہیں تاکہ میں فورًااس کو پڑھ کر معلوم کرلیتا، یہاں پر اکثر لوگ ند ہب کے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں تو خیال ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ ایسے ملک میں

جہاں پر سورج نکاتا ہی نہیں یا نکلتا تو ہے غروب نہیں ہو تا تو پھر کیسے نماز بڑھو گے تو میرے پاس اس کا کوئی صحت بخش جواب نہ ہو گا۔ سائل بالا

الجواب (من المولوی عبد الکریم ) جس موسم میں دن بارات بہت ہی بڑی ہو جائے اس وقت ہے تھم ہے کہ اس علاقہ سے قریب نزین علاقہ (جس بیں معمولی طور پر غروب ہو تاہے) اس کے او قات معلوم کئے جاویں اور نماز روزہ سب اسی حساب سے رکھیں۔ مور خہ ۹ رجمادی الآخر ۱۳۵۰ھ

اس کا حاصل (من الاحقر) بیہ ہے کہ جس مقام میں وو مہینہ کی رات اور دو مہینہ کادن ہو تاہے یہ دیکھناچاہئے کہ اس کے اطراف کے مقامات میں جو مقامات ایسے ہیں کہ ان ہی د نول میں وہاں مجموعہ رات دن کا چو ہیں گھنٹہ کا ہو تا ہے ان مقامات میں کو نسامقام بہ نسبت دوسرے مقامات کے اس مقام مذکورہ بالاطویل النہار وطویل اللیل کے نسبتاً قریب تر'ہے اس معمولی طلوع وغروب والے مقام کے حساب سے اس طویل النہار واللیل کے حساب ہو گا بعنی معمولی مقام میں نماز فجر کے جتنے گھنٹے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے اُنتے ہی گھنٹوں کے بعد اس طویل النہار واللیل مقام میں ظہر پڑھیں گے اسی طرح اور نمازیں بھی اسی حساب سے اس طویل رات یا طویل دن میں دو مہینے کی نمازیں گھنٹوں کے حساب سے پڑھیں ہوگے جس طرح وہال کے باشند ﷺ اسے اور معاملات نو کری جا کری مز دوری ہیں اس قتم کا حساب کرتے ہوں گے تعنی اُس طویل دن مز دور لوگ ایک دن کی مز دوری نہ لیتے ہو نگے بلکہ دوراہ کی لیتے ہوں گے اسی طرح اس طویل شب میں کارخانہ والے لوگ نوکروں کو تغطیل دینے میں ایک شب شارنہ کرتے ہوئگے بس ایسے ہی حساب نمازوں کا سمجھ لیا جاوے اسی طرح روزہ وافطار کھنٹوں کے حماب سے ہو گا اور پیہ قول ہے بعض علماء کا۔ اور میرے نزدیک اس میں سخت

د شواری ہے اس لئے دوسرے بعض علماء کے قول کو ترجیجے دیتا ہوں یعنی جس موسم میں جتنا بڑا دن اور رات ہو اس دن رات کے مجموعہ میں پانچے ہی نمازیں فرض ہیں بعنی صبح صادق اور طلوع شمس کے در میان فجر کی نماز پھر دن ڈھلے ظہر و علی بذا بقیہ نمازیں۔ اور روزہ ایسے طویل دن میں اداءً افرض نہیں بلکہ معمولی دنوں میں اداءً افرض نہیں بلکہ معمولی دنوں میں قضاعہ رکھا جاویگا۔

نصف جمادي الاولى • ١٣٥٠ هـ

### نوٹ نمبر(۱)

آئندہ کی اعانت فی الجواب کے لئے مسائل سے حسب ذیل تنقیحات کی گئیں جواب کا انتظار ہے۔ (۱) وہال کے باشندے اپنے حسابات و معاملات میں ایسے لیل و نہار شار کرتے ہیں یادو مہینے کے لیل و نہار (۲) اگر متعدد لیل و نہار شار کرتے ہیں یادو مہینے کے لیل و نہار (۲) اگر متعدد لیل و نہار شار کرتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہے جس سے منضبط کیا جاتا ہے اور جس کی بناء پر تاریکی کے بعض حصص کو لیل قرار دیا جاتا ہے تاریکی کے بعض حصص کو لیل قرار دیا جاتا ہے ماک کا ای فرع ہے کہ وہال ایک سال بارہ مہینہ کا سمجھا جاتا ہے یا کم کا ای طرح ہر مہینہ کا مہینہ کم کا۔

طرح ہر مہینہ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱ کا شار ہو تا ہے یا بعض مہینہ کم کا۔

نوٹ نمبر (۲)

جواب ہذاکے متعلق ایک نقشہ وہاں کے طلوع وغروب کاایک ماہر فن سے مرتب کراکر ملحق کر دیا گیا۔

اشر ف علی '

طلوع وغروب شفق وصبح صادق عرض بلد۵۵ در جه ۵۳ د قیقه ، طول بلد ۴ در جه ۳۳ د قیقه مشرق رین فیر و واقع اسکاٹ لینڈ (ازمحمہ مظہر تھانوی مقیم بھویال)

(بحساب وقت ریلوے برطانیہ اعظم اسٹینڈرڈٹائم)

|   |     | بالبييي |          |       |          | <del>`</del> _ |          |      |          |  |
|---|-----|---------|----------|-------|----------|----------------|----------|------|----------|--|
|   | شفق |         | <u>ب</u> | غرور  | ع        | طلور           | صبح صادق |      |          |  |
|   | منك | گھنٹہ   | منٹ      | گفنشه | منك      | گفنشه          | منٹ      | منشه | 5        |  |
|   | I۷  | IΛ      | 27       | 3     | ۵٠       | ۸              | ۲۸       | 7    | جنور ی   |  |
|   | ۲۸  | 1/      | 1+       | 7     | ۵۳       | ۸              | ۲٦       | ۲    | 11       |  |
|   | ۵۳  | 1/\     | ۲۸       | 17    | ۳۳       | ۸              | 19       | ۲    | ۲۱       |  |
| } | •   | ĮQ      | ηq       | ΙЧ    | 14       | ۸              | 4        | ۲    | ۱۳       |  |
|   |     | ~~~~    |          |       |          |                |          |      |          |  |
|   | 19  | 19      | 11       | i∠    | 24       | 4              | ۵۰۱      | ာ    | فرور ی۱۰ |  |
|   | ۲۸  | 10      | rr       | 14    | ۳۴       | 4              | ۳.       | ۵    | ۲۰       |  |
|   | 29  | . 19    | ٥٥       | 12    | <u> </u> | 4              | ۲        | ۱    | ارچ۲     |  |
|   | rı  | ۲۰      | 14       | IA    | CC       | <u> </u>       | ,~ 9     | م    | 112      |  |
| · | 74  | > 4     | 74       | 1/4   | 12       | 1              | q        | ۴    | ri_      |  |
|   | 11" | ۲۱      | ۲۵       | ١٨    | ۵۱       | ۵              | ۳Y       | ۳    | اريل     |  |
|   | 40  | rı      | 10       | 19    | 10       | ۵              | •        | ٣    | "        |  |
| , | rr  | ۲۲      | r2       | 19    | ٠        | ۵              | 14       | ۲    | rı       |  |
|   |     |         |          |       |          |                |          |      |          |  |

## یہ صفحہ موجود نہیں ہوسکا۔ معذرت

## یه صفحه موجود نهیس موسکا۔ معذرت

سے ایک ربع کم مقدار کے قریب جب غروب میں وقت رہے تو عصر کاوفت شروع ہوگا۔اھ۔

(النور صفحه ۳\_ ذيقعده وهصه تاالنور صفحه ٧ ذي الحجه مله الم

سوال ذیل مقام رین فیر واسکاٹ لینڈ ملک انگلتان ہے آیا:-بیان فصل در نماز مغرب وعشاء در مقانی کے کہ علم غروب سمس و طلوع صبح صادق در آنجاد شوار است

سوال (۱۷۳) یہاں پر سورج آج کل ۵ بجے کے قریب نکاتا ہے اور ۹ بجے رات کو غروب ہوتا ہوں اور عشاء ساڑھے دست کو غروب ہوتا ہوں لیکن کچھ دنوں میں سورج ساڑھے چار بجے کے قریب نکل کر دس بجے پڑھتا ہوں لیکن کچھ دنوں میں سورج ساڑھے چار بجے کے قریب نکل کر آیا کر سے گا اور غروب بوٹے دس بجے ہوگا اس کے متعلق گزارش ہے کہ اس صورت میں عشاء اور مغرب کے در میان کتنا فصل کم سے ہونا چاہئے۔

الجواب (من الاحقر) قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ صبح صادق سے طلوع سمس تک جتنا فصل ہو تا ہے اتناہی غروب سے وقت عشا تک سواگر پہلا فصل معلوم ہو سکے تو اتناہی دوسر اسمجھا جاوے اور اگر معلوم نہ ہو سکے تو یہی پرچہ پھروا پس کیا جاوے میں اس کی فن دانوں سے تحقیق کر کے اطلاع دول گا۔

# اس کے بعد دوسر اخط آبا

سوال۔ آنجناب کے تھم کے بموجب پرچہ واپس کررہا ہوں۔ صبح صادق کا معلوم ہونا مشکل ہے کیونکہ یہاں پر روشنی مثل صبح صادق کے رات کے بھی ایک بج تک رہتی ہے اور اس طرف پھر تین بجے کے قریب شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر او قات بہت جلد جلد بدلتے رہتے ہیں پچھلے دنوں جون کے مہینہ میں سورج کے نکلنے کاوقت چار بجے تک آگیا تھااور غروب رات دس بہے ہو تا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اب طلوع کاوقت چھ بہتے ہے اور غروب کاوقت ساڑھے آٹھ بجے ہو گیا یہ معلوم ہواہے کہ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا اور یہاں تک پہونے چائے گا کہ طلوع دن کے نوبہجے ہو گا اور غروب تین بہج دن کے پیشتر اس کے کہ یہ صورت ہو حضرت اس صورت میں نماز کے او قات کس طرح پر قائم کئے جائیں اور اگر رمضان شریف اس زمانہ میں آیا توروز ہے اور سحری کے کیا اور تا ہی اور قات ہو نے جا ہیں اور اگر رمضان شریف اس زمانہ میں آیا توروز ہے اور سحری کے کیا اور قات ہونے جا ہیں اور اگر رمضان شریف اس زمانہ میں آیا توروز ہے اور سحری کے کیا اور قات ہونے جا ہیں اور اگر رمضان شریف اس زمانہ میں آیا توروز ہے اور سحری کے کیا اور قات ہونے جا ہیں : - (سائل بالا)

الجواب۔ (من المولوی عبد الکریم) صح صادق کی شاخت یہ ہے کہ ایک روشی مشرق میں لمبی شروع ہوتی ہے لینی طلوع آفاب کی جگہ ایک او نچاستون سا ہو تا ہے یہ صبح کاذب ہے بعد اذال یہ روشی تقریباً غائب ہو کر دوبارہ ایک روشی عرض آسان میں یعنی شالاً جنوباً پھیلتی ہے اس کی ابتداء ہے قبل سحری موقوف کردینا لازم ہے،۔ اور اس کے پھیل جانے پر پھر فجر کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور اس نہ کورہ روشی کے پھیلنے سے پیشتر اسی طرح الی سفید روشی جب تک غروب کے بعد رہے وہ شفق ہے اس وقت تک عشاء کی نماز نہ روشی جاوے۔ جب یہ روشی غائب ہوجائے عشاء پڑھ کی جاوے۔ سحری کھا کر روزہ شروع ہو تا ہے اور غروب آفاب بر افطار کرنا چاہئے خواہ دن چھوٹا ہویا بڑا اس کا کوئی اعتبار نہیں (البتہ بہت بڑا ہو تو اس کا حکم دوسر اسے جو سوال نمبر ۱۳وے اس کا کوئی اعتبار نہیں (البتہ بہت بڑا ہو تو اس کا حکم دوسر اسے جو سوال نمبر ۱۳وے اس کا حواب میں نہ کور ہے)۔ حاصل (من الاحقر) یہ ہے کہ صبح صادق کا معلوم ہونا ہونا مشکل نہیں اسی طرح غروب کے بعد کی سفید روشی شفق کی معلوم ہونا

مشکل نہیں کیونکہ اس کی خاص پہچان ہے ہے بعنی رات کی تاریکی تو ممتاز چیز ہے تو جوروشنی مشرق یا مغرب میں اس کے خلاف ہوگی وہ بھی ممتاز ہے سویہ روشنی جب تک مغرب کی جانب رہے وہ مغرب کا وفت ہے اور جب یہ غائب ہو جاوے وہ عشاء کا وفت ہے اور الیسی ہی روشنی جب تک مشرق میں نمو دار نہ ہو وہ رات ہے اور جب مشرق میں نمو دار مہ وہ وہ رات ہے اور جب مشرق میں نمو دار ہو جاوے وہ صبح صادق ہوگئی نماز کا وقت آگیا۔

(النور شوال ١٣٥٠ ه صفحه ١٠ النور صفحه ٣٤ ي قعده ٥٠هـ)

نوٹ: - سوال نمبر ۱۷۶ و ۱۷۳ ایک ہی سائل کے ہیں جو مقام رین فیر واسکاٹ لینڈ ملک انگلتان ہے آئے۔ خواتين كاقبرستان جانا



#### خواتين كافبر ستان جانا

منقول از البلاغ: شاره شعبان ۸۸ ساھ

عور توں کو قبر ستان میں باپر دہ جانا جائز ہے یا نہیں؟

(آفتاب مهدی نظامی ڈیروی)

عور تول کے قبر ستان جانے میں فقہاء کے تین قول ہیں، ایک بیر کہ مطلقاً جائز ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ کاار شاد ہے کہ :

" نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "

میں نے تمہیں قبرول کی زیارت سے منع کیا تھا، پس اب تم الن کی زیارت کے لئے جایا کرو۔

فقہاء کی ایک جماعت کا فتویٰ ہیہ ہے کہ عور توں کا قبروں پر جانا مطلقاً نا جائز ہے کیونکہ حضرت ابوہر بریُّار وایت فرماتے ہیں کہ :

" إن رسول الله عَلَيْكُ لعن زوّارات القبور "

(مشكوة ص ۱۵۴ بحواله نزندي، ابن منداحد)

ر سول الله عليسية نے قبر ول پر جانے والی عور توں پر لعنت فر ما کی ہے۔

یہ حضرات پہلی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں چونک

خطاب مَر دول سے ہے، اس لئے اس حدیث سے قبروں پر جانے کی اجازت مر دول کے لئے تو ثابت ہو گئی اور چو نکہ اس میں عور توں کاذ کر نہیں اس لئے ان کے لئے قبروں پر جانے کی اجازت ثابت نہیں ہوتی۔

فقہاء کا تیسرا قول ہے جسے عام طور پر اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زیارت قبور سے مقصود رونا پیٹناوغیرہ ہو تو حرام ہے ،اور حدیث میں جو لعنت کی گئی ہے وہ اسی صورت کے بارے میں ہے ،اور اگریہ جانا عبرت یا برکت کے لئے ہویا جزع و فزع کے بغیر محض میت کی محبت کی وجہ سے ہو تو بوڑھی عور تول کے لئے با پر دہ جانا جائز ہے ، اور جوان خوا تین کے لیے ممنوع ہے ، کیونکہ حضرت کا نشم فرماتی ہیں کہ :

" لو أن رسول الله عليسة راى ما احدث النساء بعده لمنعن كما منعت نساء بني إسرائيل "

اگرر سول اللہ علیہ عور تول کے بیر حالات دیکھتے جو عور تول نے آپ کے بعد پیدا کر دیے ہیں تو عور تول کو روک دیا جاتا جیسا کہ بی اسر ائیل کی عور تول کوروک دیا گیا تھا۔



كياشرح زكوة ميں ترميم ہوسكتى ہے؟



# کیاشر جز کوہ میں تر میم ہوسکتی ہے؟

منقول از ماهنامه البلاغ، شار در سيح الثاني ١٩ ١١١ه

آزادریاست جمول کشمیر کے ناظم تعلیمات نے اپنی ایک تقریر میں شرن زکو قادر چور کاباتھ کا طبار کیا تھا جو پوری ریاست میں شرح ایسے خیالات کا ظبار کیا تھا جو پوری ریاست میں شدیدر دعمل کا سبب بی، حکومت آزاد کشمیر نے اِن کی تقریر من عن نقل کر کے دار العلوم جیجی تھی کہ اس کے بارے میں شرع نظم نگاہ ہے آگاہ کیا جائے، جناب مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت بر کا تہم نے حکومت آزاد کشمیر کے جواب پر جو تبھرہ تحریر فرمایا ہے، اس میں شرع زکو قاکا مسئلہ خاص طور پر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آگیا ہے، چونکہ یہ آواز متعدد حلقوں کی طرف سے کھی بھی اٹھتی رہتی ہے، اس لئے اس تبھرے کا یہ حصہ قاریمین کی نذر ہے اور امید ہے کہ اس فتم کی غلط فہمیوں کامؤ ثراز اللہ ہو سکے گا۔

تقریر میں شرح زکوۃ کے بارے میں جو کچھ کہا گیاہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرح زکوۃ ایک مبتدل چیز ہے جو مرورایام کے ساتھ مختلف حالات اور ماحول میں مختلف مقرر کی جاسکتی ہے ، مقرر نے اپنے اس دعوے پر بزعم خودیا نچ دلیلیں پیش کی ہیں :

ا-سوره بقره كي آيت ﴿ وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذَا يُنفِقُونَ قُل الْعَفْو ﴾

۲- دوسری ہیے کہ قرآن تھیم نے شرح زکوۃ اس لئے بیان نہیں کی کہ وہ ایک مبتدل چیز تھی۔

۳- تیسری بیه دلیل دی گئی ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے اپنے زمانہ میں گھوڑوں پرز کو ق کی شرح عائد کی جو حضور (علیہ ہے) نے عائد نہیں کی۔

۵- پانچویں دلیل کے طور پر مقرر نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ: "اگر کسی معاشرے میں احتیاج باقی ہو تو یہ سمجھناجا ہے کہ یہاں زکوۃ نہیں دی جارہی"

پھران دلائل ہے مندر جہ ذیل نتائج نکالے گئے ہیں:

ا-زمین کی ملکیت اتنی محدود کر دی جائے کہ احتیاج مٹ جائے، مقررہ حد سے زائد زمین کو حکومت شرح زکوۃ قرار دے کروصول کرلے۔

۲- بنک کے حصص کی ملکیت محدود کر دی جائے اور مقررہ حد سے زائد حصص پر حکومت قبضہ کر لے۔

سانڈسٹریل فرمز اور انڈسٹریل میکینٹس کی سرمایہ کاری بھی محدود کر کے مقررہ حدسے زائد سرمایہ یا حصص کو حکومت لے لے۔

پھر جاہے تو حکومت اسے اپنے پاس ر کھ لے اور جاہے تو مز دوروں کو اقساط پر دے دے۔

#### جواب

#### شرحز کوه کی شرعی حثیت:

جہال تک اس وعوتے کا تعلق ہے کہ شرح زکوۃ مقرر نہیں، بلکہ ایک مبتدل چیز ہے جسے ہر زمانہ میں حسب حال تبدیل کیا جاسکنا ہے یہ سر اسر غلط، ہے بنیاد اور اجماع امت کے خلاف وعوی ہے۔ پوری امرت بیں کوئی بھی فقیہ و مجتزی کوئی صحابی یا تابعی (رضی اللہ عنصم) اس کا قائل نہیں مانا۔ شریعت کے ادا۔ اربعہ قرآن، سنت ، اجماع اور قیاس سے اس کا کوئی نبوت فراہم نہیں ہو تابلکہ چارد الدار بعد اس دعوے کے خلاف شہادت دیتے ہیں، مثلاً قرآن تحکیم میں ارشاد

# قران حکیم کی صراحت:

﴿ وَ اللَّذِيْنَ فِي أَمُو اللَّهِمْ حَقَّ مَعْلُو مٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُ وَم ﴾ ﴿ وَ اللَّهَائِلِ وَ الْمَحْرُ وَم ﴾ ﴿ وَ اللَّهَائِلِ وَ الْمَحْرُ وَم ﴾

اور وہ مومنین ایسے ہیں کہ ان کے اموال میں مانگنے والے اور (نہ مانگنے والے) مختاج کاایک حصہ معین ہے۔

اس آیت میں "حق معلوم" (معین حصه) سے مراد شرح زکوۃ ہے جو ا ساف بتارہا که زکوۃ میں جو مال نکالا جاتا ہے اس کی مقدار اور شرح خود الله جل شاند کی طرف سے مقرر و معین ہے۔ چنانچہ یہ تفسیر حضرت ابن عباس ، قادی، اور ابن سیرین سے بھی منقول ہے اور اکثر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، (مثلاً ملاحظہ ہوامام رازی کی تفسیر کبیر ص ۲۱۲ج۸، نیز قرطبی ص ۲۹ج۸، تفسیر ابن کثیر ص ۲۳ج جم، تفسیر مظہری ص ۲۲ ج ۱۰ و تفسیر کشاف ص ۱۲ ج ۲۰) نیز دوسرے دلائل سے بھی اسی تفسیر کی ترجیح ثابت ہوتی ہے (۱)۔

## احادیث متواتره میں شرح ز کوة کی تفصیلات:

غرض شرح کے مقرر معین ہونے کا اعلان تو خود قر آن کریم نے کر دیا،
البتہ اس شرح کی تفصیل اور جزئیات قر آن تھیم نے براہ راست بیان نہیں کیں
بلکہ وحی غیر متلو کے ذریعہ رسول اللہ علیہ کے واسطہ سے بیان کی گئی ہیں چنانچہ وہ احادیثِ متواترہ جن میں یہ تفصیلات ہیں، حدیث کی ہر اس کتاب میں و یکھی جا مسلمتی ہیں جوابواب فقہ یہ پر مشتمل ہے۔

#### به احادیث بھی وحی من اللہ ہیں:

پھر احادیث میں شرح زکوۃ کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی رسول اللہ علیہ نے

(۱) بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا تعلق زکوۃ سے نہیں بلکہ صد قات نافلہ سے کیوں کہ یہ آیت کی ہے اور زکوۃ کے احکام مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے ہیں۔ مگراس کا جواب ابن کثیر وغیرہ حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ زکوۃ فرض تو مکہ معظمہ میں ہی ہوگئی تھی کیوں کہ سورہ مرسل جو کہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اس میں زکوۃ کا حکم موجود ہے۔ ﴿واقیہ مواا لصلوۃ و اتو الزکوۃ ﴾البتہ نصاب زکوۃ اور مصارف وغیرہ کی تفصیلات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی سے زکوۃ ہی مراد ہے جس کا حاصل یہ میں نازل ہوئی اسلئے زیادہ صحیح یہی ہے کہ "حق معلوم" سے زکوۃ ہی مراد ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شرح زکوۃ ہی مراد ہو گیا تھا البتہ اس شرح کی تفصیلات مدینہ طیبہ میں نازل ہو گیا تھا البتہ اس شرح کی تفصیلات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں اور دلیل ہے ہے کہ اس آیت میں "حق معلوم" (معین حصہ ہی خمیں جنا بھی ضرورت سے زاکہ مال ہو وہ سب صد قات نافلہ کی دیاجا سکتا ہے۔

العیاذ بالله از خود مقرر نہیں فرمادین بلکہ وہ سب بھی وی من الله بیں اور قر آن علیہ میں استعمام کر دیاہے۔ سور قالنجم میں ارشاد ہے:

﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي ﴿ وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهُوى إِنْ هُو إِلاَ وَحَيْ يُوحِي ﴾ ان خوابش سر انتمل نهم كان ما

لیعنی آپ (علیقیہ ) اپنی خواہش سے باتیں نہیں کہتے بلکہ ان کا ارشاد خالص وحی ہے۔

لہذا یہ کہنا بالکل غلط اور قرآن تھیم کی تضریحات کے خلاف ہے کہ شرح زکوۃ کی کوئی حد مقرر و معین نہیں اور اس میں ہر زمانہ میں تبدیلی یااضافہ کیا جاسکتا ہے۔ احادیث بھی اس دعوے کی تکذیب کرتی ہیں۔ مثلاً تھیجے بخاری و مسلم وغیرہ میں ایک طویل حدیث پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے، جس میں آپ نے ان اموال اور جانوروں کا بیان فرمایا جن پرزگوۃ فرض ہے۔ اسی کے آخر میں ہے کہ:

وسئل رسول الله على المحمر فقال ما أنزل على فيها شئ إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿ فَمَن يَعمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَه ﴾.

رسول الله علی ہے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا (کہ ان کی زکوۃ کا کیا تھم ہے؟) تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی سوائے اس ایک جامع آیت کے کہ "جو شخص ذرہ برابر نیکی کریگاوہ اس کو دیکھے گااور جو ذرہ برابر برائی کریگاوہ اس کو دیکھے گااور جو ذرہ برابر برائی کریگاوہ اس کو دیکھے گااور جو ذرہ برابر برائی کریگاوہ شرح بیان فرمائی)

## شرح زکوۃ کی تعیین وحی سے ہوتی ہے:

معلوم ہواکہ وتی کے بغیر کسی مال پر ندز کو ۃ لگانا جائز ہے نہ اس کی کوئی شرح مقرر کرنا جائز ہے اور جننے اموال پر آپ نے زکو ۃ کا حکم دیایا ان کی شرح زکو ۃ بیان فرمائی وہ سب و تی من اللہ تھا اپنی طرف ہے آپ علیہ کے کئی حکم نہیں لگایا لہٰذاکسی کو اس شرح میں نبدیلی یااضا فہ کی اجازت نہیں۔

نيز صر تَّ حديث بِ <sup>(۱)</sup>:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عليه : المعتدى في الصدقة كمانعها .

حضرت انس فرمات ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا کہ زکوۃ میں شرعی صدود سے تجاوز کرنے والا کہ کا کہ ایسانی گنہگارہے جبیباً کہ زکوۃ ادانہ کرنے والا (۲)۔

نیز تنجیج بخاری (۳) میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے حضرت معاذبن جبل کو تبلیغ اسلام اورز کو قاوصول کرنے کے لئے بھیجا توانہیں تاکید فرمائی کہ:

(۱) رواہ ابوداؤد وابن ماجہ وابن خزیمہ کذافی التر غیب والتر ہیب ص۲۵۸ جاول
(۲) معلوم ہوا کہ جن او گوں پر زکوۃ واجب ہے ان کے لئے اور جو اوگ حکومت کی ظرف سے
(۲) معلوم ہوا کہ جن او گوں پر زکوۃ واجب ہے ان کے لئے اور جو اوگ حکومت کی ظرف سے
(۲) معلوم ہوا کہ جن او گوں پر زکوۃ واجب ہے ان کے لئے مدود مقرر کر دی ہیں، مثلاً اداکر نے
جوابے اس کے پہند جی کہ مقدار واجب سے کم نہ دیں، غیر مستحق کونہ دیں، حکومت کے اضروں کو
رفکوۃ گئی انگی پر بیٹان نہ کریں اور سرکاری افسر جوزکوۃ وصول کرنے پر مامور ہوں وہ اس کے پابند
ہوری کہ مقررہ شرت سے زائد نہ لیس، عمدہ مال نہ چھانٹ لیس ان حدود سے تجاوزکو حدیث میں تعدی
اور ظلم قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مقدار سے زائد لینا اسی وقت ظلم ہو سکتا ہے کہ مقدار مقرر ہو۔
(۳) باب الا تو خذکر ائم اموال الناس فی الصدقۃ، کتاب الزکوۃ، ص۱۹۹ جاول طبع کو اجی۔

"فخذ هنهم و تَوَقَّ كرائم اموال الناس "
پسان سے زکوة وصول کرواوران کے بہترین اموال سے پہیز کرور
معلوم ہوا کہ جب حکومت کو بھی یہ جائز نہیں کہ زکوۃ میں اعلیٰ قسم کا مال
وصول کرے تومقررہ مقدار سے زائد وصول کرنابدر جہ اولیٰ حرام اور جرم ہوگا۔
اجماع امن:

اجماع امت سے بھی اس دعوے کا ابطال لازم ہو ناہے کیونکہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پوری امت ہیں کوئی صحابی یا تابعی یا فقیہ یا جمہداس کا قائل نہیں، اسلامی حکومتوں میں ایک ہز ارسال سے بہت زائد عرصہ تک زکوہ کی وصولیا بی کا سرکاری نظام جاری رہاہے، ظاہر ہے کہ ان کو حکومتوں میں معاشی حالات مکسال نہیں سے اشیاء کی قیمتوں اور معاشی ضروریات میں اتار چڑھاؤ ہر زمانہ میں ہوتا رہتا ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے زمانوں میں بھی افتصادی حالت ایک جیسی نہیں تھی، عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے معاشی حالات میں بھی بڑا تفاوت تفاد میں تبدیلی کو بھی قابل غور تک نہیں سمجھاگیا۔

مقامگر شرح زکوہ میں تبدیلی کو بھی قابل غور تک نہیں سمجھاگیا۔

میں تبدیلی کو میں تبدیلی کو بھی قابل غور تک نہیں سمجھاگیا۔

اصول قیاس کے بھی خلاف ہے

قیاس کا مسلمہ اصول بھی اس دعوے کے خلاف ہے، اس کئے کہ اصول فقہ
میں قیاس کے صحیح ہونے کے لئے جو نثر الطبیان کی گئ ان میں سے ایک نثر طبہ
بھی ہے کہ جو حکم قیاس سے لگایا جائے وہ مدر ک بالقیاس ہو، غیر مدر ک بالقیاس
کو قیاس سے ثابت نہیں کیا جاسکا، چنانچہ مقادیر کو سب نے بالا تفاق غیر مدر ک
بالقیاس میں شاد کیا ہے اور اسک مثال تقداد رکوات، تفنات زکوۃ اور تثر ح

ز کوۃ کو پیش کیاہے<sup>(1)</sup>۔

معلوم ہوا کہ شرح زکوۃ میں تغیرہ تبدل کرنا قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سب کے خلاف ہے۔ جس طرح نماز کی رکعات میں کمی بیشی کسی کے لئے جائز نہیں اسی طرح زکوۃ کی شرح میں کمی بیشی بھی قطعانا جائز ہے اور حرام ہے۔ متجد دین کے ولاکل:

شرح زکوۃ میں تبدیلی کے جواز پر جو ''دلائل'' پیش کئے گئے ہیں وہ بھی سب کے سب غلط اور بے بنیاد ہیں۔

# « قل العفو" سے استدالال غلط ہے:

دلیل کے طور پرسب سے پہلی آیت یہ پیش کی گئی ہے ﴿ یسئلونك ما ذا ینفقون قل العفو ﴾ اور اس کے معنی یہ بیان کئے گئے ہیں کہ ہر شخص کی ضرورت سے زائد جتنامال ہو وہ سب کا سب حکومت بطور زکوۃ وصول کر سکتی ہے، مگر آیت کا یہ مفہوم قطعا غلط اور تمام تفییری روایات اور اجماع امت کے میسر خلاف ہے۔

#### اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال:

حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو روایات اور اقوال صحابہ و تابعین سے نقل کئے ہیں وہ ہم یہاں بھی نقل کئے دیتے ہیں :

(۱)? ہور مفسرین کا قول توبہ ہے کہ آیت میں جس سوال کاذ کرہے وہ زکوۃ کے بارے میں تھاہی نہیں بلکہ صد قات نافلہ کے بارے میں تھا کہ وہ زیادہ سے

<sup>(</sup>۱) مثلاً دیکھئے اصول فقہ کی معردف کتاب '' تشہیل الاصول إلی علم الاصول ''ص ۱۹۶

زیادہ کتنی مقدار میں دینے جائز ہیں اس کاجواب آبت میں بید دیا گیاکہ ''قل العفو''
لیمنی آپ کہہ دیجئے کہ جومال تہاری اور اہل وعیال کی ضرورت سے زائد ہویااس
کادینا تہارے لئے آسان ہو، نفلی صد قات میں صرف دہ دو، ایسانہ کرو کہ سارا
مال صدقہ میں دے کر کل دوسروں کے سامنے ہاتھ بھیلاتے بھرواور اہل دعیال
کی ضرورت بھی پوری نہ کر سکو، یہ معنی علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر (ص ۲۱، ۲۲ج
س) میں جمہور علماء کے حوالہ سے بیان کئے ہیں، نیز تفسیر مظہری
(ص ۲۵۲، ۳۵۳ج۱) میں بھی یہ تفسیر موجود ہے اور حضرت مولانا اشرف علی
صاحب تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر بیان القرآن میں اسی کو صحیح قرار دیا

(۲) آیت کی تفسیر میں دوسر اقول ہے ہے اس میں سوال وجواب صد قات واجبہ ہی کے بارے میں ہیں لیکن ہے تھم صرف ابتدائے اسلام میں تھا کہ جومال کسی کی اپنی اور اہل وعیال کی ضرورت سے زائد ہواس کا صدقہ کر دینا واجب تھا، بعد میں جب زکوۃ کے مفصل احکام نصاب اور شرح زکوۃ کے بارے میں نازل ہو گئے تو یہ تھم منسوخ ہو گیا۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس ، حضرت عطاء الخر اسائی اور حضرت قادہ و غیرہ سے منقول ہے (مثلاد کھیے تفبیر ابن کیر ص۱۵ جا، تفیر قرطبی ص اور حضرت تنادہ و غیرہ سے منقول ہے (مثلاد کھیے تفبیر ابن کیر ص۱۵ جا، تفیر قرطبی ص ۱۲ جس، تغیر مظہری ص۲۵ جا، تفیر قرطبی ص

(۳) تیسرا قول میہ ہے کہ میہ آیت ہے تو زکوۃ ہی کے بارے میں ہے اور منسوخ بھی نہیں ، لیکن میہ حکم مجمل تھا، بعد میں جب زکوۃ کے مفصل احکام نازل ہوئے اور احاد بیٹ میں نصاب زکوۃ اور شرح زکوۃ بیان فرمائی گئی تواس سے اس اجمال کی تفسیر و تو نتی ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ آیت میں "العفو" سے وہ شرح زکوۃ مراد ہے جس کی تفصیل رسول اللہ علیہ شات ہیان فرمائی ہے ، یہ تول حضرت

مجاہداور قیس بن سعدے منقول ہے(۱)\_

# متجددین کی تفسیر تمام تفاسیر کے خلاف ہے:

اس پوری تفصیل سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئ کہ آیت کی تفیر میں اختلاف کے باوجود تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ شرح زکوۃ کی جو تفصیل آخضرت علیہ نے احادیث میں بیان فرمادی ہے اس سے زائد شرح اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آیت توصد قات نافلہ سے متعلق ہے، یا منسوخ ہے، یاسی شرح زکوۃ کااجمال ہے جس کی تفصیل احادیث متواترہ میں ہوار جس پر آج تک عمل چلا آرہا ہے اور اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ جمہور مفسرین نے ترجیح پہلے ہی قول کودی ہے کہ صد قات نافلہ سے متعلق ہے، اور تخریف قرآن کے متر ادف ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی تفییر سے وہ بات اشارۃ بھی نہیں نکلتی جو مقرر موصوف ثابت کرناچا ہے ہیں، لہذاان کی یہ تفییر اجماع امت کے خلاف ہے۔ موصوف ثابت کرناچا ہے ہیں، لہذاان کی یہ تفییر اجماع امت کے خلاف ہے۔ موصوف ثابت کرناچا ہے۔

شرح زکوۃ میں تبدیلی کے جواز پر دوسری" دلیل" یہ پیش کی گئی کہ قر آن نے شرح زکوۃ اس لئے بیان نہیں کی کہ بیرا یک مبتدل چیز تھی۔

اس دلیل کا بے بنیاد ہونا تواس بحث کے شروع ہی میں بیان کیا جا چکا ہے۔
جس کا حاصل ہے ہے کہ ﴿ وَالَّذِینَ فِی اَمْوَالِهِمْ حَقَّمَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحُرُومِ ﴾ میں قرآن نے خود سے اعلان کردیا ہے کہ زکوہ کی شرح معین کردی المُمَحُرُومِ ﴾ میں قرآن نے خود سے اعلان کردیا ہے کہ زکوہ کی شرح معین کردی گئی ہے،اور اسی اعلان کی تفصیل و تشر تے احادیث متواترہ ہیں جن میں شرح ترکوہ کئی ہے،اور اسی اعلان کی تفصیل و تشر تے احادیث متواترہ ہیں جن میں شرح ترکوہ کئی جزئیات بیان ہوئی ہیں چھر رسول اللہ علیق نے ان احادیث کے صرف زبانی کی جزئیات بیان ہوئی ہیں چھر رسول اللہ علیق میں ہوئی ہیں جو اور ایک اللہ علیق میں اللہ جسمو تغیر مظہری ص ۲۵۲ج ا، واحکام اللہ آن لابن العربی ص ۲۵۲ج ا، واحکام اللہ آن لابن العربی ص ۲۵۲ ج ا

بیان پراکتفاء نہیں فرمایا بلکہ اپنی عام عادت کے خلاف شرح زکوۃ کی تفصیلات کو حریر کراکے ہمیشہ کیلئے محفوظ فرمادیا تاکہ کسی قسم کی ترمیم و تبدیل کاشائہ باتی نہ رہے ، یہ لکھی ہوئی احادیث محد ثین کے ہاں ''کتاب الصدفۃ '' کے نام ہے مشہور ہیں۔ پھر یہ احادیث بھی در حقیقت و حی من اللہ ہیں کیو کلہ خود قرآن ہی نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ ﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَ حَیْ يُوْحَیٰ فَوْ الله عَلَيْ ابْنَ خُواہُش ہے باتیں نہیں کہتے بلکہ ان کاار شاد خالص وحی ہے ، اس طرح قرآن نے رسول اللہ عَلَیْ کی ان تمام تعلیمات کی جو آپ نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں تصدیق و تو ثین کا واضح اعلان کر دیا ہے ، کیا اس کے بعد بھی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے ؟ کہ زکوۃ کی جو تفصیلات رسول اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ ہیں اور ان میں اللہ عَلَیْ کی کو کُونُ سُولُ ہیں وہ قرآن کریم کے عین مطابق ہیں اور ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔

#### احادیث کا نکار قر آن کا نکارے:

پھر کوئی ہے کہہ کر کہ قرآن نے شرح زکوۃ بیان نہیں کی البندااس میں حسب حال تبدیلی کر لینی چاہئے گیا ہے کہا چاہتا ہے کہ جو تھم رسول اللہ علیہ ہے اس کی کوئی فرمایا ہے اور قرآن نے صراحة بیان نہیں کیا وہ نا قابل النفات ہے اس کی کوئی پابندی ہم پر لازم نہیں؟ - اگر یہ بات ہے تواس کوا چھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ بید احادیث نبویہ کا توانکار ہے ، اس لئے کہ خود احادیث نبویہ کا توانکار ہے ، اس لئے کہ خود قرآن عظیم ہی ہے بات واضح کر چکا ہے کہ ﴿ وَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولُ لَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّه ﴾ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالی کی اطاعت کی ، نیزیہ الله ﴾ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالی کی اطاعت کی ، نیزیہ بھی قرآن ہی گار شاد ہے کہ :

﴿ مَا اتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُونُهُ وَ مَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَا نُتَهُوا ﴾ (سوره حرر)

ر سول الله (علیقیم) تمہیں جو پچھ دیں اسے لے لواور جس سے رو کیں اس سے رک جاؤ۔

ان آیات اور ان جیسی بہت سی آیات کا صر تکے تقاضا یہ ہے کہ بالفر ض اگر قر آن نے شرح زکوۃ کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا ہو تاتب بھی احادیث متواترہ میں بیان کردہ شرح ز کوۃ کی پابندی ایسی ہی لازم ہوتی جبیبا کہ قر آن کے مقرر کر دینے سے لازم ہوئی ہے۔ پنج وقتہ نمازوں میں رکعتوں کی تعداداس کی واضح مثال ہے،اس کئے کہ رکعتوں کی تعداد پورے قرآن میں کہیں بھی بیان نہیں کی گئی بلکہ رسول اللہ علیہ ہی نے اپنے قول وعمل سے امت کواس کی تعلیم فرمائی چنانچہ اس کی پا ہندی بوری امت پر فرض ہو گئی اور وہ آج تک اسی کی یابند چلی آرہی ہے۔ کیا آج کوئی مسلمان میر کہنے کی جرات کرے گاکہ چونکہ تعداد رکعات قرآن نے بیان نہیں کی اس لئے ان میں ہمیں حسب حال تبدیلی کر لینی جا ہیے؟ اگر کوئی ہے بات کہتا ہے تواہے اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ جس طرح قر آن کے کسی صرتے تھم کا نکار کفرہے اسی طرح رسول اللہ علیہ کی احادیث متواترہ کا انکار بھی کفرہے۔اس کی تضر تے بھی خود قر آن ہی نے کردی ہے،۔ارشادہے: ﴿ فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْ مِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَ نَفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ پس قتم ہے آپ کے رب کی وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک پیہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو چیز متنازع فیہ ہو اس میں یہ لوگ آپ سے فیصلہ کرائیں پھر جب آپ فیصلہ کر دین تو آپ کے فیصلہ سے اینے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس فیصلہ کو بور اپور انشلیم کرلیں۔

#### تىسرى دكىل كاجواب، گھوڑوں كى زكوة كامسكه:

شرح زکوۃ میں تبدیلی کے دعوے پر '' تیسری دلیل'' یہ پیش کی گئے ہے کہ حضور حضرت عمر ( رضی اللہ عنہ ) نے گھوڑوں پر زکوۃ کی شرح عائد کی جو حضور ( علیہ نہیں کی۔ ( علیہ نہیں کی۔

یہ دلیل بھی پہلی دونوں دلیلوں کی طرح بے خبری ادر نادا تفیت کی غمازہ ہے،

اس لئے کہ گھوڑوں کی زکوۃ ادر شرح کا تعین تو خود رسول اللہ علیلی کی حدیث سے خاب ہے جاری و سے خابت ہے ،ایک طویل حدیث حضرت ابوہر ریۃ کی روابیت سے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے سونے چاندی کا (کوۃ) ادانہ کرنے والوں کے شدید عذاب کا ذکر فرمایا، پھر صحابہ کرامؓ نے اونٹوں کے سدید عزاب کا ذکر فرمایا، پھر صحابہ کرامؓ نے اونٹوں کے سدید کو تر ان کوۃ) کے اس نفصیل سے ذکر فرمایا، پھر گائے اور بکریوں کے متعلق پوچھا تواس کا بھی آپ نے اس تفصیل سے ذکر فرمایا، پھر گائے اور بکریوں کے حق (زکوۃ) کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں بھی اسی طرح کی تفصیل ارشاد فرمائی پھر گھوڑ ل کے حق (زکوۃ) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کے جواب میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تیں (۱) فتم کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تیں (۱) فتم کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تین (۱) فتم کی بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تیں (۱) فرمایا کہ کوٹوں کیا کی بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تیں (۱) فرمایا کہ کوٹوں کیا کیا کہ کوٹوں کیا کہ کوٹوں کیا کوٹوں کیا کی کوٹوں کیا کیا کوٹوں کیا کہ کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کوٹوں کیا کیا کیا کوٹوں کیا کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کیا کوٹوں کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا ک

(۱) کچھ گھوڑے تووہ ہیں جو آدمی کے لئے اجرو تواب کا باعث ہیں، (۲) کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو آدمی کو دین ودنیا کی تکلیف سے بیچانے والے ہیں۔اور

(۳) کچھ گھوڑے اسکے او پر وبال ہیں۔

(۱) یہاں تک کامضمون صرف صحیح مسلم میں ہے (دیکھئے کتاب الزکوۃ باب اثم مانع الزکوۃ ص۱۹سی اول) اور اگلامضمون صحیح مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی (دیکھئے صحیح بخاری کتاب الما قات باب شرب الناس والدواب من الانہار ص۱۹سی اول) اجرو تواب کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو کسی نے فی سبیل اللہ جہاد کے لئے پالا (آگے آپ نے اس کے اجرو تواب کی تفصیل بیان فرمائی، پھر دوسری قسم کے متعلق فرمایا کہ):

ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهى لذالك سِتر، ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهى على ذلك وزر.

اور جس آدمی نے مالدار بننے کے لئے اور (سوال کی ذلت) سے بیخے کے لئے گھوڑے پالے پھر اس نے اللہ کے اس حق کو فراموش نہ کیا جو ان گھوڑوں اور ان کی پشت سے متعلق ہے تو یہ گھوڑے اس کو (دین ودنیا کی تکیف سے) بچانے والے ہیں۔ اور جس نے گھوڑے تکبر ، ریا اور اہل اسلام کی عداوت کی غرض سے پالے تو یہ اس کے اوپر وہال ہیں۔ گھوڑوں کی تنین فسمین :

اس حدیث میں گھوڑوں کی تین قسموں کا بیان ہے ایک مجاہد کا گھوڑا جو اس نے جہاد کی غرض سے پالا اور اس کی مناسب دیکھ بھال کی بیہ اپنے مالک کے لئے اجرو ثواب کا باعث ہے دوسر ہے وہ گھوڑ ہے جو کسی نے مالد اری حاصل کرنے اور سوال سے بچنے کے لئے پالے (یعنی ان کی نسل کشی کی) اور اللہ کے ان حقوق کوادا کر تار ہاجو ان گھوڑوں اور ان کی پشت سے متعلق ہیں، ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بیہ اپنے مالک کے لئے (و نیا اور آخرت کی تکلیفوں سے) بچاؤ کا سامان ہیں۔ تیسر کی قسم کے گھوڑے وہ جنہیں کسی (کا فریا منافق) نے ریاء و تکبر اور مسلمانوں سے لڑنے کے واسطے پرورش کیا انکے متعلق فرمایا کہ بیہ اپنے مالک پر (آخرت کا) وہال ہیں۔

یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے پہلی اور تیسری فتم پرند کوہ کا،
کوئی تھم نہیں فرمایا کیونکہ پہلی فتم کا گوڑا توپور اکا پوار ہی اللہ کی راہ میں ہے اور تیسری فتم کا گوڑا کا فرکا ہے اس پرزگوہ کا کیا تھم لگایا جاتا۔ صرف دوسری فتم کے بارے میں آپ نے اللہ کے دوحق بیان فرمائے، ایک گھوڑوں کی ذات سے متعلق اور دوسر اان کی پشت سے متعلق، الب ظاہر ہے کہ پشت سے متعلق تو بہی حق ہے کہ ہنگامی حالات میں جب مجاہدین اور بے سر وسامان مسافر گھوڑے کے حق جوں تو وہ انہیں سواری کے لئے پیش کردے، نیز جومال تجارت (ان برلاوا جائے اس کی زگوہ اداکر تارہے، اور دوسر احق جو گھوڑوں کی ذات سے متعلق ہے دور کو قاداکر تارہے، اور دوسر احق جو گھوڑوں کی ذات سے متعلق ہے دور کو تارہے۔

چنانچہ کہاں اور تیسری قشم کے گھوڑوں پر زگوۃ واجب نہ ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے ان دونوں قسم کے گھوڑوں پر خطرت عمر نے بھی زکوۃ عائد نہیں کی، امت کا اجماع ہے ان دونوں قسموں پر حضرت عمر نے بھی زکوۃ عائد نہیں کی، انہوں نے صرف دوسری قشم پرزکوۃ دینے کی تاکید کی اور بہ وہی قشم ہے جس کی زکوۃ کا حکم رسول اللہ علیہ ارشاد فرما چکے تھے (۲)۔

#### حضرت عمر كاواقعه:

مگر چونکه عهر رسالت اور عهد صدیقی میں گھوڑوں کی نسل کشی کارواج عرب میں نہیں تھااور صرف مدین اور تر مگان (۳۰) وغیرہ علاقوں میں اس کارواج

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ص ۵،۴ جاول

<sup>(</sup>۲) یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئ کہ صحاح ستہ میں حضرت ابوہریر آئی جو ایک روایت ہے کہ قال رسول الله علی اللہ علی مسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقة "(رسول الله علی الله علی مسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقة "(رسول الله علی الله علی مسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقة "(رسول الله علی الله علی الله علی مسلم فی عبدہ ولا فی فرمایا کہ مسلمان پر اسکے ذاتی غلام اور ذاتی گھوڑے کی زکوۃ واجب نہیں ) اس میں اپنے ذاتی گھوڑے سے مراد پہلی ہی قتم کا گھوڑامر او ہے لیعنی جو نسل کئی یا تجارت کیلئے نہ پالا گیا ہو۔ ۱۲ گوڑے سے مراد پہلی ہی قتم کا گھوڑامر او ہے لیعنی جو نسل کئی یا تجارت کیلئے نہ پالا گیا ہو۔ ۱۲ (۳) فتح القدیر ص ۴،۵ ج اول ۲

تھالہٰذااس دور میں گھوڑوں کی زکوۃ وصول کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، جس کا پوراواقعہ (ا) یہ ہے کہ شام کے پچھ لوگوں نے حضرت عمر ہے آکر کہا کہ ہمیں بہت مال ملاہے ، گھوڑے بھی اور غلام بھی، ہم ان کی زکوۃ ادا کرنا چاہتے ہیں (آپ وصول فرمالیں) حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دونوں پیشر و بزرگوں نے یہ کام (سرکاری طور پر وصول کرنے کا) نہیں کیا تواب میں یہ کام کروں؟

پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا توسب نے اسے پیند کیا، حضرت علی خاموش سے، حضرت عمر کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ گھوڑوں کی زکوۃ حکومت کے حوالہ کرنے پر لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے (بلکہ ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ چاہیں تو حکومت کے ذریعے ادا کریں اور چاہیں تو خود ہی ادا کر دیا کریں اور چاہیں تو خود ہی ادا کر دیا کریں ) چنانچہ حضرت عمر نے ہر گھوڑے پر دس در ہم (۱) وصول کئے (دس در ہم کی رقم ایک دینار کے مساوی تھی اسی لئے بعض روایات میں یہاں ایک دینار کا ذکر ہے ) لیکن یہ اختیاط ملحوظ رکھی کہ چو نکہ گھوڑوں کی میں یہاں ایک دینار کا ذکر ہے ) لیکن یہ اختیاط ملحوظ رکھی کہ چو نکہ گھوڑوں کی زکوۃ سرکاری طور پر جر اوصول کرنارسول اللہ علیات نہ تھا اس لئے آپ نے بھی سرکاری طور پر جبر اوصول نہیں کی بلکہ جو چاہتا حکومت کے ذریعہ اداکر دیتا اور جو چاہتا خود ہر اہر است اداکر دیتا۔ یہی عمل حضر سے عثمان کے دور (۱) میں جاری رہا چنانچہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ گھوڑوں کی زکوۃ حکومت کو میں جبر اوصول کرنے کا اختیار نہیں ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) یہ واقعہ علامہ زیلتی نے نصب الرابہ (ص۳۵۸ج۲) میں سنن الدار قطنی سے سندا نقل کیاہے اور مندر جہ ذیل کتا اول میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

متدرك حاكم؛ منداحمه، المعجم الكبيرللطبر اني، شرح معانى الآثار للطحاويٌ وغير ذالك من الكتب. ١٢ (٢) نصب الرابير ص٣٥٧ تا ٣٥٨ج. س

<sup>(</sup>٣) ايضاً

<sup>(</sup>٣) شخ القدير ص ٣ ، ٥ جي اول\_

محور ول کی شرح زکوة مجھی صدیث سے ثابت ہے:

پھرز کوۃ کی شرح بھی حضرت عمرؓ نے اپنی طرف ہے معین نہیں کی بلکہ اس کی صراحت بھی ایک مرفوع حدیث میں موجود ہے۔جو سنن دار قطنی اور سنن بیہتی سے علامہ زیلی نے نقل کی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عن جابرٌ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ في الخيل السائمة في كل فرس (١) دينار.

حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میں فرمایا کہ باہر جسے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میں میں جہد ہے۔ چرنے والے گھوڑوں میں ہر گھوڑے برایک دینار واجب ہے۔

#### خلاصة بحث:

اں پوری تفصیل سے مندرجہ ذیل اموروضاحت سے سامنے آگئے ہیں: (۱) نسل کشی کے لئے پالے جانے والے گھوڑوں پرز کو قاکا تھم خود آنخضرت علیقی نے ارشاد فرمایا تھا۔ (جبیبا کہ بخاری ومسلم کی حدیث میں بیچیجے گذرا)

(۱) جن راوبوں کے ذریعہ یہ حدیث ہم تک پینجی ہے ان ہیں سے حضرت جابر ہے بعد کے بعض راوبوں کو محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر تک یہ حدیث ال ضعیف راوبوں کو محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر شک یہ دور غلافت کے بہت راوبوں کے ذریعہ نہیں پہنجی کیونکہ یہ ضعیف راوبی تو حضرت عمل اور عمر شکر محابہ کرام سنے اس حدیث بعد کے بیں۔ البندااگر حضرت عمل محضرت عمل الله محمرت عمل اور کی رہاتوائی معدیث سے اس پر صحابہ کرام کا مسلسل عمل جاری رہاتوائی سے اس پر صحابہ کرام کا مسلسل عمل جاری رہاتوائی سے مزید تاکیدو قوت حاصل ہوگئی، چنانچہ اب ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کے لئے اس حدیث کی سے مزید تاکیدو قوت حاصل ہوگئی، چنانچہ اب ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کے لئے اس حدیث کی صحت ہمارے لئے کافی ہے جس سے ہمیں ان جلیل القدر مصابہ کرام کے تعامل کی خبر پہنچی ہے، اور حاکم نے متدرک میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۲)ان گھوڑوں پر زوگوۃ کی شرح بھی آپ ہی نے مقرر فرمادی تھی، (جیما کی دار قطنی اور بیہق کی روایت میں اوپر بیان ہوا)

(۳) حضرت عمر کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ اس بات میں نہیں کیا تھا کہ اس فتم کے گھوڑوں پرز کوۃ واجب کی جائے یا نہیں ؟ نہ یہ مشورہ کیا کہ کتنی زکوۃ واجب کی جائے بلکہ مشورہ صرف اس میں ہے کہ کیا جو لوگ گھوڑوں کی زکوۃ مجھے (سرکاری طور) دینا چاہتے ہیں وہ وصول کہ کیا جو لوگ گھوڑوں کی زکوۃ مجھے (سرکاری طور) دینا چاہتے ہیں وہ وصول کروں یا نہیں؟ کیونکہ یہی ایک ایسی چیز تھی جس کی صراحت حدیثوں میں موجود نہیں تھی۔

(۴) اسی لئے سب کے مشورہ سے بیہ طے ہوا کہ حکومت کو بیہ زکوۃ جرا وصول کرنے کااختیار نہیں (پوری امت کااس پراتفاق ہے)۔

خلاصہ میہ کہ حضرت عمرؓ نے اس معاملہ میں جو پچھ کیاوہ سب کاسب احادیث نبویہ کی تغییل میں کیااور جو بات احادیث سے ثابت نہیں تھی اس میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ لہذا مقرر کی تیسر ی"دلیل" بھی ان کے دعوے کا ثبوت فراہم نہیں کرتی۔

## چو تھی دلیل کاجوابَ:

اس دعوے پر کہ زکوۃ کی شرح ہر زمانہ میں تبدیل کی جاسکتی ہے، چوتھی "دلیل" یہ پیش کی گئی ہے کہ مال تجارت پر زکوۃ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے لگائی جو حضور (علیلیہ) نے نہیں لگائی تھی۔

# مال تجارت پرز کوۃ بھی حدیث سے ثابت ہے:

یہ بھی بے بنیاد، سر اسر غلط اور احادیث سے بے خبری کا ثبوت ہے کیونکہ

متنداحادیث سے ثابت ہے کہ مال نتجارت پر بھی زکوۃ خود آنخضرت علیہ نے لگائی تھی، مثلاً ابوداؤد کی صرح کے دوایت ہے کہ:

عن (١) سمرة بن جندب ان رسول الله عليته كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي يُعَدُّ للبيع.

حضرت سمرة بن جندب (رضی الله عنه) سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ مال کی زکوۃ نکالا کریں جو الله علیہ ہم اس مال کی زکوۃ نکالا کریں جو بیج (تجارت) کے لئے رکھا گیا ہو۔

مال تجارت پرز کوة کا واجب ہونا تو حدیث مر فوع سے صراحۃ ثابت ہے اور شرح زکوة مندرجہ ذیل حدیث میں بیان فرمادی گئی ہے کہ :

قال رسول الله عَلَيْكَ : هاتو ا ربع عشر امو الكم (٢).

ر سول الله عليسية نے ارشاد فرمایا کے تم البیخ اموال کا چالیسوال حصہ

(ز کوة میں )ادا کیا کرو۔

چنانچہ جن اموال پر رسول اللہ علیہ کے دوسری احاد بیٹ میں خصوصی طور پر کوئی اور شرح زکوۃ مقرر فرمادی مثلاً مولیثی وغیرہ توان کی شرح تو دہی رہی اور جن اموال کی کوئی شرح مقرر نہیں فرمائی اسکے لئے بیہ قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا کہ ان کاچالیسوال کی کوئی شرح مقرر نہیں فرمائی اسکے لئے بیہ قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا کہ ان کاچالیسوال حصہ زکوۃ میں ادا کیا جائے، اس طرح مال تجارف کی شرح کو ڈکوۃ بھی خودرسول اللہ عقبہ کے فرمان سے متعین ہوگئی۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ سے دورخلافت میں انہی حدیثوں کی تعمیل میں مال تجاریت پرزکوۃ اداکی جاتی رہی اور دورخلافت میں انہی حدیثوں کی تعمیل میں مال تجاریت پرزکوۃ اداکی جاتی رہی اور

کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا<sup>(۱)</sup>۔ لہذا کسی کا یہ کہنا کہ "مال تجارت پر زکوۃ حضرت عمرؓ نے رکائی جو حضورؓ نے نہیں لگائی" حضرت عمرؓ پر بہتان ہے اور اپنے باطل نظریات کوان کے سر منڈ صنے کی ناپاک کوشش کے سوا پچھ نہیں ہے۔ حضر من علیؓ کی طرف ایک قول کی نسبت:

مقرر نے اپنے غلط دعوے پر "پانچویں اور آخری دلیل" کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ "اگر کسی معاشرے میں احتیاج باقی ہو تو یہ سمجھنا جا ہے کہ پہال زکوۃ نہیں دی جارہی"۔

افسوس ہے کہ مقرر موصوف نے آپنے ماخذ کا کوئی حوالہ نہیں دیا، ثاید انہوں نے اسی میں 'دمصلحت' سمجھی ہو، مگر ایسے شخص کی روایت پر کیسے اعتاد کیا جائے، جس کی سیجھلی دلیلوں میں باربار مشاہدہ ہو چکاہے کہ وہ زکوۃ جیسے اہم مسکلہ میں نہایت غیر ذمہ داری کے ساتھ بے بنیاد با تیں قر آن عظیم، رسول اللہ علیہ اور حضرت عمر کی طرف منسوب کر تارہا ہے۔

تاہم یہ قول ہم نے متعلقہ کتابوں میں بہت تلاش کیا، جوالفاظ مقرر نے ذکر کئے ہیں، حضرت علی کا کوئی ارشاد ان الفاظ میں نہیں ملا – البتہ ایک قول خطیب بغدادیؓ کی کتاب " تاریخ بغداد" میں ملا ہے، جسے راوی نے آنخضرت علی اللہ عنہ کواسی قول کار اوی قرار دیا ہے – قرائن ارشاد بتایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کواسی قول کار اوی قرار دیا ہے – قرائن سے معلوم ہو تا ہے کہ مقرر موصوف نے اس قول کو "ضروری ترمیم" کے بعد اپنی تقریر میں پیش کر دیا ہے ۔ کیونکہ اس کے بعد الفاظ مقرر کے پیش کر دہ الفاظ سے ملتے جلتے بھی ہیں، نیز کنز العمال (۱) میں بھی تاریخ بغداد کے حوالے سے یہ طلتے جلتے بھی ہیں، نیز کنز العمال (۱) میں بھی تاریخ بغداد کے حوالے سے یہ

<sup>(</sup>۱) بذل المجهود شرح سنن ابي داؤد ص٧ ج٣.

۰ (۲) نمبر ۲۵۱۵ ص۲۵۲ ج ۳۰

قول نقل کیا گیاہے، مگر وہان حضرت علیؓ کے نام کے بعد آنخضرت علیؓ کا نام امیں دکھے کہ کسی نے اسے کنزالعمال میں دکھے کر نامی صراحة مذکور نہیں،اس لئے ہو سکتاہے کہ کسی نے اسے کنزالعمال میں دکھے کر حضرت علیؓ کا قول ہی سمجھا ہو، - بہر حال یہاں تاریخ بغداد (۱) ہے اس کے الفاظ بعینہ نقل کئے جاتے ہیں:

قال: حدثنى على ابن أبى طالب أنه سمع رسول الله على يقول ان الله على ابن أبى طالب أنه سمع رسول الله على يقول ان الله فرض للفقراء في اموال الأغنياء قدر ما يسعهم، فإن منعهم حتى يجوعوا و يعروا و يجهدوا حاسبهم الله حسابا شديدا و عذبهم عذابا نكرا.

راوی کہتاہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے بچھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ علی کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ نے فقراء کے لئے مالداروں کے اموال میں اتنی مقدار مقرر فرمادی ہے کہ وہ فقراء کے لئے کافی ہے ، پس اگر مالداروں نے زکوۃ ان سے ردک کی یہاں تک کہ وہ بھو کے اور نگے ہو گئے اور سخت مشقت میں پڑگئے تو اللہ ابسے مالداروں سے سخت حساب لے گااوران کو بہت براعذاب دے گا۔

#### بيروايت موضوع ہے:

اگر مقرر کی مراد حضرت علیؓ کے قول سے یہی قول ہے تو سخت جیرت کی بات ہے کہ موصوف نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اجتماع میں اتنی دید دولیر کی ہے کام لیا!اس لئے کہ جن کتابوں میں یہ قول نقل کیا گیاہے ان میں ساتھ ہی ہے ہی کھا ہے کہ اس قول کاراوی محمد بن سعید بور تی ہے جو کذاب ہے اور روایتیں اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر تاہے،اس نے اتنی تعداد میں حدیثیں آئیڑیں تیں نہ

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد للخطيب ص٢٠٠ تا ص٣١٠ ت د \_

شار مشکل ہے۔ کنزالعمال میں بیر روایت نقل کر کے مؤلف فرماتے ہیں کہ:

و فيه محمد بن سعيد البورقي كذاب يضع.

اس روایت کی سند میں ایک راوی محمد بن سعید البور تی ہے جو کذاب ہے۔ ہے روایتیں اپنی طرف سے گھڑتا ہے۔

خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں میہ قول محمد بن سعید البور قی ہی کی سند سے نقل کرکے فرماتے ہیں:

> محمد بن سعید البورقی كذاب حدث بغیر حدیث وضعه (إلى قوله) هذا البورقی قد وضع من المناكیر علی الثقات مالا یحصی.

محمہ بن سعید کذاب ہے،اس نے ایک سے زائد حدیثیں وضع کر کے ' بیان کی ہیں (آگے فرماتے ہیں)اس بور تی نے ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے حدیثیں اتنی تعداد میں گھڑی ہیں کہ شار مشکل ہے۔ اس کے بعد محمہ بن سعید بور تی کی مضحکہ خیز اور خو د ساختہ ''حدیثوں کی چند

ب ما ایس بیش کر کے اس کے خطر ناک جھوٹ پر اظہار تعجب کرتے ہیں کہ : مثالیں بیش کر کے اس کے خطر ناک جھوٹ پر اظہار تعجب کرتے ہیں کہ :

ما كان أجرأ هذا الرجل على الكذب كأنّه لم يسمع حديث رسول الله على من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" – نعوذ بالله من غلبة الهوى (١).

یہ شخص (محمد بن سعید بورتی) جھوٹ میں کتناد لیر ہے! کیااس نے رسول اللہ علیقی کی جھوٹی بات جان بوجھ اللہ علیقی کی جھوٹی بات جان بوجھ کر میری طرف منسوب کرے گااس کا ٹھکانا جہنم ہے "-اللہ ہمیں

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ص ۳۱۰ ج ۵\_

#### خواہشات نفس کے نلبہ ہے، بچائے۔

خلاصہ بیہ کہ محدثین کے مسلمہ قاعدہ کی روستے بیہ قول" موضوع" (خود ساختہ) ہے،اس کی نسبت نہ آنخضر نند علیٰ کی طرف جائز ہے نہ حضرت علیٰ کی طرف اور جو شخص دیدہ و دانستہ ایسا کرے وہ بھی اس نثر مناک جھوٹ میں برابر کا شرک ہے۔

پھر موصوف نے اس قول کا جو ترجمہ کیا ہے اول نؤوہ صحیح نہیں جبیہا کہ عربی عبارت سے ظاہر ہے اور اگر ترجمہ بھی موصوف ہی کا صحیح مان لیں یا ہیہ فرض كر ليا جائے كہ اس تر جمہ كے مطابق كوئى قول كسى بزرگ كاكسى صحيح سند كے ساتھ موجود ہے (اگرچہ وہ ہمیں نہیں ملا) تب بھی اس کا صحیح اور صاف مطلب موجودہے جودلائل شرعیہ سے متصادم نہیں اور وہ بیر کہ اس قول کا قائل زکوہ کی تحسین و توصیف کرتے ہوئے مالداروں کو زکوۃ یابندی سے اداکر نے اور است صیح مصرف (فقراء) پر خرچ کرنے کی تر غیب دے رہاہے کہ اگر زکوۃ پابندی سے ادا کی جائے اور صحیح مصرف پر لگائی جائے تواحتیاج باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ زکوۃ کی جو شرح اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہ سب فقراء کی حقیقی احتیاج مٹانے کے لیئے کافی ہے۔اور احتیاج کا باقی رہنااس بات کی علامت ہے کہ یا توز کو ہیوری شرح کے مطابق نہیں دی جاتی یا غیر مستحق کو د۔ روی جاتی ہے کہ جس سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی۔ توایک صحیح اور صاف مطلب ۔ ہوتے ہوئے خواہ مخواہ ایسے معنی نکالناجو فرآن و سنت کی تصریحات اور اجماع است کے خلاف ہول، کہال کی انش مندی ہے۔

غرض مقرر موصوف نے اپنی اس دلیل میں اول تو بالکل موضوع اور جھوٹی روایت پیش کی پھراس کار جمہ اس کے مطابق نہیں کیا، پھرا پیخاس ترجمہ سے غلط نتیجہ نکال کر ایباد عوی ثابت کرنے کی کو شش کی ہے جو قرآن عظیم، احادیث متوانزہ اور اجماع امت سے کلی طور پر متصادم اور تحریف دین کی بدترین مثال ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس قتم کی تحریف دین سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مثال ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس قتم کی تحریف دین سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مثال ہے بھی غلط ہیں :

یہاں تک کی طویل بحث کے بعد اب ان تین نتائے پر مزید تحقیق گفتگو کی ضرورت نہیں رہی جو مقرر نے آخر میں بیان میں کئے ہیں۔ کیو نکہ یہ نتائج جن "دلاکل" پر مبنی ہیں ان کا اول سے آخر تک غلط اور باطل ہونا واضح ہو چکاہے، جس طرح وہ "دلاکل" بین بیناد اور تحریف دین کی گھناؤئی مثال ہیں یہ نتائج بھی شریعت اسلامیہ اور قرآن وسنت سے صریح طور پر متصادم ہیں۔

لہٰذا یہاں اختصار ہے ان نتائج کا صرف شری تھم بیان کیا جاتا ہے۔ ان تینوں نتائج کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین کی ملیت اور صنعتی فر موں اور بنکوں کے خصص کی ملیت محدود کر دی جائے اور مقررہ حد سے زائد ملیت پر حکومت "لطورز کوۃ" قبنہ کر لے، یہ وہی چلتا ہوانع ہے جو سوشلزم کے نام پر آج پاکتان وغیرہ میں سنائی دیتا ہے، لیکن اس پر عمل زکوۃ کی شرح میں اضافہ کر کے توشر عا ممکن نہیں کیونکہ شرح زکوۃ میں کی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں جیسا کہ پچھلے صفحات میں قطعی دلائل کے بیان کیا جا چکا ہے اگر مقررہ حد سے زائد ملیت طلل طریقہ سے حاصل کی ہے تواسلامی حکومت کواس کا بھی قطعاً اختیار نہیں کہ کوئی اور قانون بناگراس پر جبر اقبضہ کر لے بلکہ جبر اتو عوض دے کر بھی لینا جائر نہیں، اگر کسی حکومت کواس کا بھی قطعاً اختیار نہیں کہ کوئی اور قانون بناگراس پر جبر اقبضہ کر لے بلکہ جبر اتو عوض دے کر بھی لینا جائر نہیں، اگر کسی حکومت نے ایسا کیا تو ہے صرح قطع گاور قرآن حکیم کیا اس واضح نہیں، اگر کسی حکومت نے ایسا کیا تو ہے صرح قطع گاور قرآن حکیم کیا اس واضح قانون کی خلاف ورزی ہوگی کہ:

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لاَ تَأْكُلُواْ اَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تراضٍ مِّنْكُم ﴾

اے ایمان والو اہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقہ سے مت کھاؤ، لیکن کوئی شجارت باہمی رضا مندی سے ہو تو مضائقہ نہیں۔(سور ڈالنساءر کوع۵)

ہاں! ناگزیر بنگامی صورت حال سے خمٹنے کے لئے اسلامی حکومت کو بوفت ضرورت اور بفتدر ضرورت ٹیکس لگانے کا اختیار ہے جسکی تنصیلات اور دلائل کتب فقہ میں مذکور ہیں، مگروہ ٹیکس، ٹیکس ہی ہوگا اسے زکوۃ قرار دینا تمام دلائل شریعت کو حجٹلانے کے متر ادف ہے۔

## صحیح حل:

آج اگر کوئی نیک نیتی سے چاہتا ہے کہ افلاس کے مارے ہوئے آفت زدہ عوام کو چین واطمینان کی زندگی نصیب ہو تو اس کا طریقہ سے نہیں کہ زکوۃ کی بنیادوں پر ہتھوڑا چلا دیاجائے بلکہ اس کا طریقہ صرف سے ہے کہ زکوۃ اور اقتصادیت کا پورااسلامی نظام انہی خطوط پر منظم طریقہ سے قائم کیا جائے جو قرآن سنت نے مقرر کئے ہیں۔ نیز سود، سٹہ اور تمار جیسے ظالمانہ عیارانہ معاملات قرآن سنت نے مقرر کئے ہیں۔ نیز سود، سٹہ اور تمار جیسے ظالمانہ عیارانہ معاملات سے ملکی تجارت ومعیشت کو بلاتا خبر پاک کیا جائے جنہوں نے عوام کو بے کسی اور میر مایہ داروں کولوٹ کھسوٹ کے جہنم میں د تعلیل دیا فاقہ کشی کے عذاب میں اور سر مایہ داروں کولوٹ کھسوٹ کے جہنم میں د تعلیل دیا

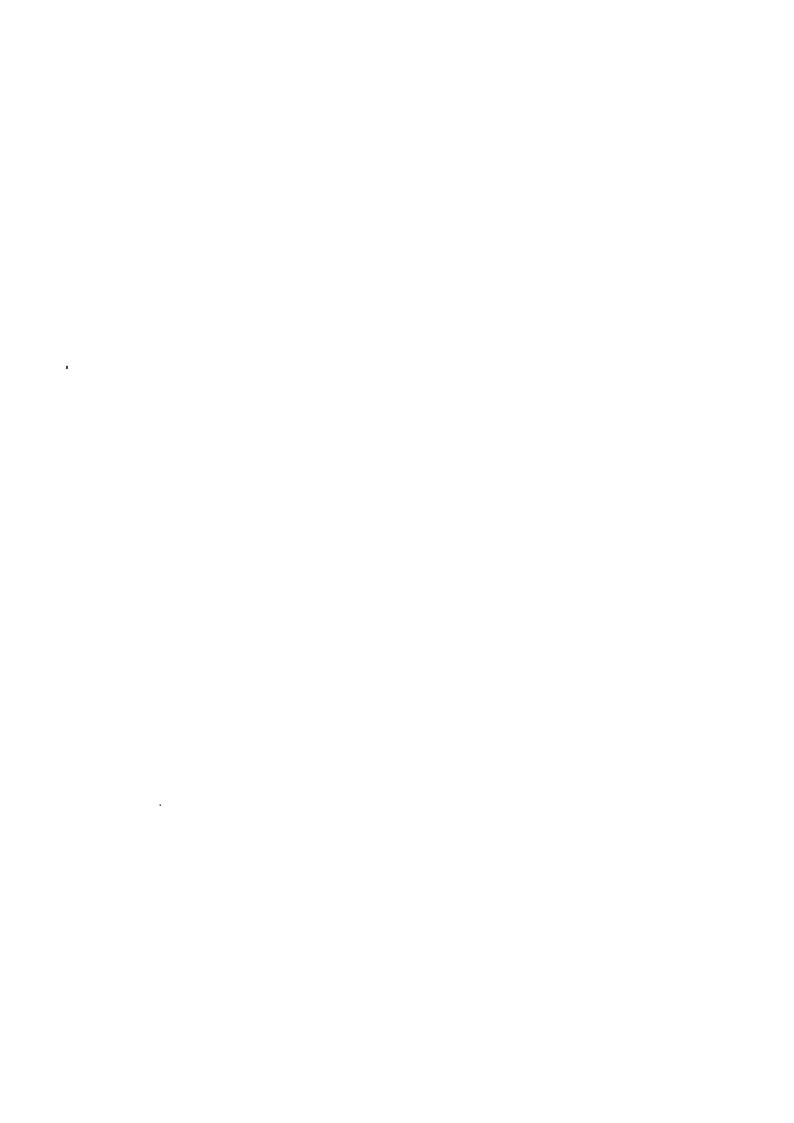

براوید مانگر برز کون وسود کے مسائل

# پر او بیرنٹ فنڈ کی زکوۃ اور سود کے مسائل منقول از ''البلاغ'' شارہ رجب ۱۹۳۳ھ

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى ا

اما بعد! براویڈنٹ فنڈ کی زکوۃ اور فنڈ پر ملنے والے منافع کے بارے میں مفصل تحقیق، تحقیق "، "براویڈنٹ " میں آچکی ہے۔ یہاں ان کے مختصر مسائل جواسی تحقیق پر "ن ہیں لکھے جانے ہیں۔ بعض مسائل اگر چہ واضح تھے گر مسائل جواسی تحقیق پر "ن ہیں بھیرہ جھتے ہیں۔ بعض مسائل اگر چہ واضح تھے گر کچھ حضرات ان کے بارے میں بھیرہ جھتے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لئے انہیں بھیرہ کوشامل کر لیاہے۔

آگے جواحکام آرہے ہیں، ملازمت خواہ سر کاری ہویا غیر سر کاری دونوں صور تول میں وہ بیسال ہیں۔

مسکہ (۱): جبری پراویڈنٹ فنڈ میں ملازم کی تنخواہ سے جور قم ماہ بماہ کائی جاتی ہے اور اس پر ہر ماہ جواضا فہ محکمہ اپنی طرف سے کرتا ہے بھر مجموعہ پرجور قم سالانہ بنام سود جمع کرتا ہے شرعاً ان تینوں رقموں کا ایک تھم ہے اور وہ یہ کہ یہ سب رقمیں در حقیقت تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہیں اگر چہ سودیا کسی اور نام سے دی جائیں۔ لہذا ملازم کو ان کا لینا اور اپنے استعال میں لانا جائز ہے۔ ان میں سے کوئی رقم بھی شرعاً سود نہیں۔ البتہ پراویڈنٹ فنڈ میں رقم اگر اپنے اختیار سے کوئی

جائے تواس پر جور تم محکمہ بنام سود دے گااس سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اس میں تشبہ بالر بوا بھی ہے اور سود خواری کا ذریعیہ بنالیلنے کا خطرہ بھی۔اس لیئے خواہ وصول ہی نہ کریں یاد صول کر کے صدقہ کردیں۔

(تنبیه): یادر ہے کہ جوملازم مسکدنہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھنا تھا کہ جری فنڈ پر محکمہ جور قم بنام سود دیتا ہے وہ شرعاً بھی سود ہے، پھراس نے سود بی سمجھنے ہوئے محکمہ سے اس زائد رقم کا معاملہ کیا تواگر چہ بیہ زائدر قم اس کیلئے حلال ہے مگراس نے جو سود لینے کی نیت کی یہ نیت گناہ ہے۔ ایسے شخص کوچاہئے کہ اس غلط نیت سے تو یہ کرے ''

مسئلہ (۲): جو تھم مسئلہ نہبر (۱) میں بیان کیا گیا ہے اس وقت ہے جبکہ پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ملازم نے اپنی طرف سے کسی شخص یا سمپنی وغیرہ کی تحویل میں نہ دلوائی ہوبلکہ محکمہ نے اپنی نصرف میں رکھی ہوبااگر کسی شخص یا سمپنی وغیرہ کودی ہو تو محکمہ نے اپنی فعر سے اپنی ذمہ داری پر دی ہو، اور اگر ملازم نے اپنی ذمہ داری پر دی ہو، اور اگر ملازم نے اپنی ذمہ داری پر دی ہو، اور اگر ملازم نے اپنی ذمہ داری پر بیر تم کسی شخص یا بنگ یا بیمہ سمپنی یا کسی اور مستقل سمیٹی مثلاً ملاز بین کے نمائندوں پر مشمل بورڈ وغیرہ کی تحویل میں دلوادی تو یہ ایسا ہے جیسے خود وصول کر کے اس کی تحویل میں دی ہو اب اگر بنک یا سمپنی وغیرہ اس رقم پر بچھ صود دیں تو یہ شرعاً سود ہوگا جس کا لینا ملازم کیلئے قطعاً حرام ہے فنڈ خواہ جبری ہویا اختیاری۔

<sup>(</sup>۱) اور یہ تھم پراویڈنٹ فنڈ بی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حلال چیز جو حرام نیت ہے استعال کی جائے اس کا یہی تھم ہے مثلاً کوئی بکرے کا گوشت ہے سمجھ کر کھائے کہ بیہ خنز ریکا گوشت ہے تو اگرچہ بیہ گوشت حلال ہے مگراس نے بیہ حلال گوشت خنز ریکا گوشت کھانے کی نبینہ سے کھایا، بیہ نبیت حرام ہے جس سے تو بہ کرناوا جب ہے۔

مسکلہ (۳): البتہ اگر ملازم نے اپنے فنڈی رقم کسی تجارتی کمپنی یا ملازمین کے نمائیندوں پر مشمل بورڈ وغیرہ کو اس شرط پر دلوائی ہو کہ وہ اسے اپنی تجارت میں لگائے اور ملازمین نفع و نقصان میں شریک ہوں یعنی شمپنی کو نقصان ہوا تو ملازم کے حصہ کا نقصان ملازم پر پڑے اور نفع ہوا تو نفع کا اتنافی صد (جتنا فیصد بھی طے ہوا ہو) ملازم کو ملے توجو نفع اس صورت میں ملازم کو ملے گا وہ سود شہیں، خواہ فنڈ جبری ہویا اختیاری دونوں صور توں میں اس کا نفع لینا اور اپنے استعال میں لانا جائز ہے۔

مسئلہ (۲) تنخواہ سے جور قم پراویڈنٹ فنڈ میں کائی جاتی ہے اوراس پرماہ بماہ جو اضافہ محکمہ اپنی طرف سے کرتا ہے بھر مجموعہ پر جور قم سالانہ (بنام سودیا انٹرسٹ) ملازم کے حساب میں جمع کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ذر بہب پر انٹمیں سے کسی رقم پر سالہائے گزشتہ کی زکوۃ واجب نہیں ہاں وصول ہونے کے ایمد سے ضابطہ کے مطابق اس پر زکوۃ واجب ہوگی جس کی تفصیل آگے آر بی بعد سے ضابطہ کے مطابق اس پر زکوۃ واجب ہوگی جس کی تفصیل آگے آر بی ہے مگر صاحبین کے نزدیک بیر قم وصول ہونے کے بعد سالہائے گزشتہ کی زکوۃ ہمی واجب ہوگی البندااگر کوئی شخص تقوی واحتیاط پر عمل کرتے ہوئے سالہائے گزشتہ کی زکوۃ بھی دے دے تو افضل اور بہتر ہے نہ دے تو کوئی گناہ نہیں کیونکہ فتوی امام اعظم کے قول پر ہے۔ فنڈ خواہ جبری ہویا اختیاری زکوۃ کے مسائل فتوی امام اعظم کے قول پر ہے۔ فنڈ خواہ جبری ہویا اختیاری زکوۃ کے مسائل میں۔

مسکلہ (۵): ند کورہ بالا تھم اس وفت ہے جبکہ ملازم نے اپنے فنڈ کی رقم اپنی ذمہ داری پر سنی دوسر ہے۔ شخص یا سمپنی وغیرہ کی تحویل میں منتقل نہ کروادی ہو، اگر ایسا کیا یعنی اپنے فنڈ کی رقم اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پر کسی شخص یا بنک، بیمہ سمپنی، کسی اور مستقل تجارتی سمپنی یا ملاز مین کے نما کندوں پر مشتمل بورڈ کی بیمہ سمپنی، کسی اور مستقل تجارتی سمپنی یا ملاز مین کے نما کندوں پر مشتمل بورڈ کی

تخویل میں دلوادی تو یہ ایسا ہے جیسے خود اپنے قبضہ میں لے لی ہو کیو تکہ اس طرب جس کمپنی وغیرہ کو بیر رقم منتقل ہوئی وہ اس ملازم کی دیل ہوگئی اور و کیل گؤ بنند شرعاً مو کل کے قبضہ کے تھم میں ہے۔ لہذا جب سے یہ رقم اس سمجنی و ٹیر و کی طرف منتقل ہوگی اس وفت ہے اس پرز کو ق کے احکام جاری ہو جائیں گئے اور یہ سال کی زکو ق ضاابطہ کے مطابق واجب ہوتی رہے گی۔

مسئلہ (۲): اس طرح اگر ملازم نے اپنے فنڈ کی رقم کسی تجارتی ہی کو اس شرط پر دلوا دی کہ وہ اسے تجارت میں لگائے اور ملازم اس کے نفع نقصان میں شریک ہو تی اس پر سمینی کو منتقل ہو گی اس پر آ ہو ق کے میں شریک ہو تی اس پر آ ہو ق کے احکام جاری ہو جا تیں گے اور ہر سال کی زکوۃ ملازم پر نشابطہ کے مطابق واجب ہوتی رہے گی، اور جب اس پر نفع ملنا شروع ہوگا، تو نفع پر بھی ذکوۃ کے احکام جاری ہو گئے۔

مسئلہ (2): جب بیہ رقم ملازم بااس کے وکیل کو دصول ہوگی توز کؤن کے مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پراس کا بھم اور ضابطہ وی ہو گاڑو کسی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پراس کا بھم اور ضابطہ وی ہو گاڑو کسی اور نئی آمدنی (مال مستفاد) کا ہو تاہے اور تفصیل اسکی بیہ ہے:

(۱) ملازم اگر وصولیابی سے پہلے بھی صاحب نصاب نہیں تھااور فنڈ کی رنم بھی اتنی کم ملی ہے کہ اسے ملا کر بھی اس کا کل مال مقدارِ نصاب کو نہیں بہنچہا تو وجوبِ زکوۃ کاسوال ہی بیدا نہیں ہو تاہے۔

(۲) اور اگر پہلے صاحب نصاب نہیں تھا گر اس رقم کے ملئے مینے سادمیو نصاب ہو گیا تو وصولیا بی کے وقت سے جب تک پورا ایک قمری مال نہ گزرجائے اس پر زکوۃ کی ادائیگی واجب نہ ہوگی اور سال پورا ہونے پر بھی اس شرط پرواجب ہوگی کہ اس وفت تک ہے شخص صاحبِ نصاب رہے۔ لہذااگر سال
پوراہونے سے پہلے مال خرج یا چوری وغیرہ ہو کراتنا کم رہ گیا کہ یہ شخص صاحب
نصاب نہ رہا توز کوۃ واجب نہ ہوگی اور اگر خرج ہونے کے باوجود سال کے آخر
تک مال بعدرِ نصاب بچار ہا تو جتنا بچار ہا صر ف اس کی زکوۃ واجب ہوگی جو خرج ہو
گیااس کی واجب نہ ہوگی۔

(۳) اور اگریہ ملازم پہلے سے صاحبِ نصاب تھا تو فنڈ کی رقم مقدارِ نصاب سے خواہ کم ملے یازیادہ اس کا سال علیحدہ شار نہ ہو گا بلکہ جو مال پہلے سے اس کے پاس تھا جب اس کا سال بور اہو گا فنڈ کی وصول شدہ رقم کی زکوۃ بھی ای وقت واجب ہو جائے گی خواہ اس نئی رقم پر ایک ہی دن گزرا ہو، مثلاً ایک شخص کی ملکیت میں ایک ہزار روپے سال بھر سے موجود تھے، سال بورا ہونے سے ایک دن پہلے اسے پراویڈ نٹ فنڈ کے مثلاً ایک ہزار روپے مل گئے تواب اگلے روزاسے بورے دوہزار روپے کی زکوۃ اداکرنی ہوگی۔

مسئلہ (۸): جو شخص پہلے سے صاحب نصاب تھا اور سال پور اہونے سے مشلاً چار ماہ پہلے اسے فنڈ کی رقم مل گئی مگر و صولیا بی کے بعد چار ماہ گزر نے نہ پائے سے کہ پچھ رو پے خرچ ہو گئے تو اب باقی ماندہ مال اگر بقدرِ نصاب ہے تو جتنا باتی سے کہ پچھ رو پے خرچ ہو گئے تو اب باقی ماندہ سے اس کی زکو قو اجب ہوگی اور جو خرچ ہو گیااس کی واجب نہ ہوگی۔ اگر باقی ماندہ مال نصاب سے کم ہے تو زکو قربالکل واجب نہ ہوگی۔

خلاصہ سے کہ جو شخص صاحبِ نصاب ہو وسط سال میں مال کی کمی بیشی کااس پر پچھ انڑنہ پڑے گابلکہ سال کے اختقام پر جنتنامال موجود ہو گااس کی زکو ۃ واجب ہو گی۔ مسئلہ (۹): مسائل زکوۃ کی یہ سب تفصیل امام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذھب پر تھی اور اگر احتیاطاً صاحبین کے اقوال کے مطابق سالہائے گزشتہ کی زکوۃ بھی دے دی جائے تو یہ بہت بہتر اور افضل ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جب سے ملازم صاحب نصاب ہوا، اس وقت سے ہر سال کے اختیام پر بیہ حساب کر لیا کرے کہ اب اس کے فنڈ میں کتنی رقم جمع ہے، جتنی اس وقت ہواس کی زکوۃ اداکر دے اس طرح ہر سال کر تارہے۔

#### اینے فنڈ سے قرض لینا

مسئلہ (۱۰): معلوم ہوا ہے کہ محکمہ ملازم کو اس کے فنڈ میں سے بوفت ضرورت کچھر قم بنام قرض دیتا ہے پھر اسکی اگلی تنخواہوں سے قسط واراتی ہی رقم اور پچھ مزیدر قم جو بنام سود ہوتی ہے کاٹ کر مجموعہ اسی ملازم کے فنڈ میں جمع کر دیتا ہے۔ اس طرح ملازم کور قم دینے سے اس کے فنڈ میں جو کمی آگئی تھی وہ پوری ہوجاتی ہے۔ اس طرح ملازم کور قم دینے سے اس کو مل جاتی ہے۔ یہ معاملہ اگر چہ سودی ہوجاتی ہے۔ اختام ملازم مت پر کل رقم اس کو مل جاتی ہے۔ یہ معاملہ اگر چہ سودی شرض کے نام سے کیا جاتا ہے لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے یہ نہ قرض ہے نہ سودی معاملہ۔ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ لازم تھا اور جس معاملہ۔ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ لازم تھا اور جس معاملہ۔ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ لازم تھا اور جس معاملہ۔ کا اسے حق تھا اس نے اسی کا ایک حصہ وصول کیا ہے۔

اور بعد کی شخواہوں سے جور قم ادائے قرض کے نام سے بالا قساط کائی جاتی ہے وہ بھی ادائے قرض نہیں بلکہ فنڈ میں جور قم معمول کے مطابق ہر ماہ کٹنی تھی اسی کی طرح یہ بھی المان کو تی ہے اور اسی کی طرح یہ بھی ملازم کا محکمہ کے ذمہ ترض ہے ، کیونکہ یہ کٹوتی بھی اسی کے فنڈ میں جمع ہو کر اختیام ملاز مت پر اسی کو مل جاتی ہے۔

اور جورتم اس کی تنخواہوں سے بنام سود کاٹی جاتی ہے وہ بھی شرعاً سود نہیں،
اس لئے کہ سود دوسر ہے کے مال پر دیاجا تا ہے۔اور بہاں بیر تم ملازم ہی کے مال
پر وصول کر کے ملازم ہی کو واپس مل جاتی ہے۔ لہذا ملازم کو مذکورہ طریقے سے
قرض لینے کی شرعاً گنجائش ہے۔

مسئلہ (۱۱): اوپر معلوم ہو چکا کہ ملازم کو اس کے فنڈ میں سے جور قم بنام ، قرض دی جاتی ہے شرعاً یہ قرض نہیں بلکہ اس کا جو قرض محکمہ کے ذمہ تھا اس کے ایک جزو کی وصولیا بی ہے۔ اس لئے اس رقم کی وصولیا بی کے وقت سے اس پر زکوۃ کے احکام اسی ضابطہ کے مطابق جاری ہو جا نیس گے جس کی تفصیل مسئلہ نمبرے تا نمبر ہبیان ہوئی۔

مسئلہ (۱۲): اگلی تنخواہوں سے جور قم محکمہ بیہ کہہ کر کاٹنا ہے کہ دیا ہوا قرض اور اس کا سود وصول کیا جارہا ہے چو نکہ شرعاً بیہ نہ ادائے قرض ہے نہ سود بلکہ فنڈ کی دیگر کٹو تیوں کی طرح بیہ بھی محکمہ کے ذمہ ملازم کا قرض ہے اس لئے سود اور زکو ق کے مسائل میں اس کے بھی سب احکام وہی ہیں جو فنڈ کی دیگر جمع شدہ رقم کے ہیں اور بیجھے تفصیل سے گذر چکے ہیں۔

اس معاملہ کے بارے میں بھیم الامت حضرت مولانااشر ف علی صاحب تھانوی قدس سر ہ کاایک فتوی جوامداد الفتاوی میں حجب چکاہے، مع سوال وجواب یہاں نقل کیاجا تاہے۔

فتؤى حضرت تھانوى صاحب رحمة الله عليه

السوال: بعض محكمول ميں گور نمنٹ جبر أ تنخواه سے بچھ كاٹ ليتى ہے اور

جتناکا ٹی ہے قریب قریب اتناہی اپنے پاس سے بنام سود جمع کرتی رہتی ہے۔ پھر پنشن کے بعد وہ سب رو پید ماتا ہے۔ در میان میں اگر کوئی ضر ورت واقع ہو تو تین ماہ کی تنخواہ کی مقدار تک مل سکتا ہے۔ جس کو ۲۲ ماہ میں باقساط وصول کر لیا جاتا ہے لیکن سود بھی دینا پڑتا ہے لیکن وہ سود بھی اسی کے حساب میں لگا دیا جاتا ہے تا کہ رو پید نکالنے کی وجہ سے اس رقم میں کوئی فرق واقع نہ ہو جو بعد پنشن کے ملے گی شرعاً اسطر حرو پید نکالنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس میں سود دینا پڑتا ہے۔ گو وہ اسی ہی حساب میں جمع ہو جاتا ہے؟

الجواب: اس سوال میں دو جزء قابلِ شخقیق ہیں،ایک اپنی تنخواہ کی رقم پر گور نمنٹ سے سود لینا ، سویہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اس کئے ایسے شخص کو خصوصیت کے ساتھ گنجائش ہے جس کی تنخواہ جبر اُوضع کر لی جائے، دوسر اجزء جور قم در میان میں لی جاتی ہے اسپر سود دیناسودیہ اس مسکلہ مختلف فیہا مین داخل نہیں۔ کیونکہ وہ مسکلہ اخذ سود کا ہے ، اور پیہ اعطائے سود ہے جس کی حر مت منصوص علیہا ہے، لیکن اس میں ایک تاویل ہو سکتی ہے ،وہ پیر کہ پیر شخص گور نمنٹ سے قرض نہیں لیتا، بلکہ اس کاجو قرض گور نمنٹ کے ذمہہاں کے ایک حصہ کا مطالبہ کرتاہے جس کااس کو نثر عاً حق ہے پھر جس وفت اس رقم ک واپس کر تاہے بیہ واپسی ادائے قرض نہیں، بلکہ مثل دیگرر قم جمع شدہ کے یہ بھی گور نمنٹ کو قرض ہی دیتاہے اور جب واپس کر دور قم خود اس کی ملک ہے ،اور سود ہو تاہے دوسری کی مملوک رقم پر،اسلئے میہ جوسود کے نام سے دیا گیاہہے سود نہیں ہے۔ پس اس کا دینااد ائے سود بھی نہیں اس لئے اس کو ناجا تزیھی نہ کہا جائے گا، بلکہ اخذِ مذکور کی حلت تو مختلف فیہ بھی ہے اور اس اعطاء کی حلت اس تاویل پر متفق عليه ہو گی۔البتہ پھراس قم پرجواخیر میں گور نمنٹ سے سودلیا جاوے گا پھر

وه اخذ مختلف فيه بهو گار حما سبق و الله اعلم. (الداد الفتادي جسس ١١١) الثوال ١١٠هـ (النور، ص٩) ربيخ الاول ٢٥هـ م

ند کورہ بالاسب مسائل حتی الا مکان آسان انداز میں لکھے گئے ہیں تا ہم اگر کسی مسئلہ میں امشة باہ باقی رہے نومقامی مستند علماء کرام کود کھا کر سمجھ لیاجائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كتبه محرر فيع عثانى عفاالله عنه خادم دار الا فمآء، دار العلوم كراچى ١٣ غادم دار الا فمآء، دار العلوم



# سرکاری نظام زکوۃ کے متعلق حکومت کے سرکاری نظام زکوۃ کے متعلق حکومت کے سرکاری نظام زکوۃ اورائیے جوابات بھے میں اورائیے جوابات

•

# سر کاری نظام زکوۃ کے متعلق حکومت کے بچھ سوالات اور ان کے جوابات (منقول ازماہنامہ البلاغ شارہ جمادی لا خری ۴۰۰سے)

حال ہی میں مرکزی زکوۃ انتظامیہ نے زکوۃ کے متعلق بعض فقہی سوالات مختلف علماء کرام کی خدمت میں بھیجے تھے، اس سوالناہے کا جو جواب ''مجلس تحقیق مسائل حاضرہ'' نے اتفاق رائے ہے ارسال کیاوہ ذیل میں بیش خدمت ہے۔ بنیادی طور پر تحریر حضرت موانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب کی ہے اور ارکان مجلس نے باہمی مشورے سے اس میں ترمیم واضافہ کے بعداس کی تصدیق کی ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اگلے صفحات میں ہم مرکزی زکوۃ انظامیہ کی طرف سے جاری کردہ سوالناموں میں بعض فقہی سوالناموں کے جوابات سپرد قلم کریں گے، ان سوالناموں میں بعض فقہی مسائل بھی اٹھائے گئے ہیں، جن کے متعلق مرکزی وصوبائی زکوۃ کو نسلوں کے خصوصی مشتر کہ اجلاس (منعقدہ ۵ اگست ۱۹۸۲ء اسلام آباد) میں علماء کرام کو ، عوت اجتباد دی گئی تھی۔اس لئے ہم ان کے متعلق چندامور اصولی طور پر پیش نرناضرور کی سمجھتے ہیں،ان میں سے کسی اصول کو نظر انداز کیا گیا تو ہماری دیانت درات بیا ہے کہ زکوۃ کابابر کت نظام نہ صرف یہ کہ آگے نہ بڑھ سکے گابلکہ جانا یہ اب تک وجود میں آیا ہے اس کا بھی شیر ازہ منتشر ہوچاہے گا۔ ہم امید جننا یہ اب تک وجود میں آیا ہے اس کا بھی شیر ازہ منتشر ہوچاہے گا۔ ہم امید

جتنا یہ اب تک وجود میں آیا ہے اس کا بھی شیر ازہ منتشر ہوجائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس حقیقت پہندانہ اور خیر خواہانہ جذبے سے یہ چند اصول پیش کئے جارہے ہیں،اس جذبے کے ساتھ ان پر غور فرمایا جائے گا۔

فقہ اور اصول فقہ کا یہ مسلمہ اصول ہے اور اہل سنت والجماعت کے تمام فقہی مکاتب فکر کااس پر اتفاق ہے کہ اجتہاد صرف الن مسائل میں یا کسی مسئلہ کے اس خاص جزو میں ہو سکتا ہے جس کا کوئی واضح تھم قرآن و سنت اور اجماع امت میں موجود نہ ہو۔ قرآن یا سنت کے واضح ار شاد یا اجماع امت کے کسی قطعی فیصلہ کے خلاف نہ اجتہاد جائز ہے نہ قیاس (۱)۔ ہاں کسی آیت قرآن یہ یا حدیث نبون کے معنی و مطلب میں:

- (۱) اگر کوئی اجمال ہو،یا
- (ب) دومعنی کااختال ہو،یا
- (ج) دو آیتو ل یا صدیثول کے در میان تعارض ہو،یا
  - (د) اجماع قطعی نوعیت کانه هو بلکه ظنی هو،یا
- (ه) کسی مسکه میں قر آن و سنت اور اجماع نتیوں خاموش ہوں۔

تو<sup>(۲)</sup>ان تمام صور تول میں اہلیت اجتہادر کھنے والے فقہاء کرام کا فرض ہے (ا) دیکھئے حفی اصول فقہ کی مشہور کتاب''التحریر لا بن الہام مع شرحه التعیبیر ص ۲۳۳ئ ۲-۱ور فقہ شافعی کی مشہور کتاب شرح المحمد کے مشہور کتاب "دنتہی ۔ افتہ شافعی کی مشہور کتاب شرح المہذب ص ۱۸۳۸ح ۱۸ اور مالکی اصول فقہ کی مشہور کتاب "دنتہی ۔ الوصول والا صل"لا بن الحاجب ص ۱۳۱۳ور حنبلی اصول فقہ کی کتاب "المختصر فی اصول الفقہ "لا بمن الحاجب ص ۱۵۱۔ الحاجب ص ۱۵۱۔ المحتمد منتبی الحاجب ص ۱۵۱۔ المحتمد منتبی الحاجب ص ۱۵۱۔

(۲) ملاحظه موامام شافعی کی کتاب الرساله ص ۱۵۱ور کتاب الاجتهاد والتجدید ص ۲۳۷ و منتهی الوصول والا صل لا بن الحاجب المالکی ص ۳۰۰ ا

کہ بوقت ضرورت شرعی اصولوں کے مطابق قیاس واجتہاد کے ذریعے ایسے ۔ مسائل کاحل دریافت کریں۔

دوسرااصول سے پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ اجتہاد ہر کس وناکس کاکام نہیں، درس نظامی پاکسی اور نصاب کاہر سندیا فتہ عالم دین بھی اس نازک ذمہ داری کاہل نہیں ہوتا، آج جس نوعیت کااجتہاد ممکن ہے وہ بھی صرف ایسے علاء دین کا قابل نہیں ہوتا، آج جنہوں نے علم فقہ معتبر وماہر علاء سے حاصل کیا ہو، فقہ قابل اعتماد ہوسکتا ہے جنہوں نے علم فقہ معتبر وماہر علاء سے حاصل کیا ہو، فقہ میں خصوصی مشغلہ و تجربہ فقہی مسائل کی شخیق میں مصوصی مشغلہ و تجربہ فقہی مسائل کی شخیق میں ممتاز ہو اور جن کے فتاوی، فقہی تحقیقات اور دیانت پر علمی حلقوں میں بالعموم اعتماد کیا جاتا ہو۔

ایسے محقق علماء کرام جو ان صفات کے حامل ہوں پاکستان تو کجا بورے عالم اسلام میں بھی ان کی تعداد بہت کم ہے۔

لہذا مرکزی زکوۃ انظامیہ کو اپنے سوالنا ہے جو اب میں فقہٰی مسائل کے متعلق جو مجہدانہ آراو تجاویز موصول ہوں، ان کو اس لحاظ ہے بھی ضرور پر کھنے کا انتظام کیا جائے کہ تجاویز بیش کرنے والا اہلیت اجتہاد بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ اور وہ بھی ان صفات سے متصف ہے یا نہیں؟ جو اجتہاد کے لئے ناگزیر بیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر رائے یا تجویز کو اجتہاد کا در جہ نہیں دیا جاسکتا۔ اجتہاد ہوں معتبر ہے جو اپنی حدود میں ہو، اور شر الکا کے ساتھ (۱) اس اصول کو نظر انداز

<sup>(</sup>۱) شرائیداجتهاد کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالتو ضیح لصدر الشریعة مع شرحہ الت او تح وحاشیۃ التو شیح ص ۱۰۳ تاص ۱۰۴۔ اور امام شافعی کی کتاب الرسالہ ص ۵۰۹ تاص ۵۱۱ و شرح عقود رسم الممفتی لا بن عابدین الثامی ص۸۔ (مطبوعہ دار العلوم کراچی ۱۲)

کرنے سے ہمارا موجودہ نظام زکوۃ اپنااعتماد بالکلیہ کھو بیٹھے گا۔ جس کے بعدیہ نظام ایک ٹیکس کا نظام بن کر ہاقی رہے تورہے، عبادیت کی حیثیبت سے باتی نہ رہے گا۔

تیسری بات جو اصولی طور پر پیش نظر رہنی چاہئے ہے ہے کہ صدیوں سے عالم اسلام سرکاری سطح پر نظام زکوۃ اور اس کی برکات سے محروم تھا، پاکتان میں بھی بیداس وفت بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ جس سے یہاں کے عوام مانوس ہیں نہ حکام، ادھر قومی اور صوبائی زبانوں میں زکوۃ وعشر آرڈی ننس کی اشاعت بھی ضرورت کے مطابق نہیں ہوئی ہے جس کے باعث بہت سے اہل علم بھی اس کی تفصیلات سے واقف نہیں۔ لہذا بعض سیاسی عناصر دینی علقوں کواس کے متعلق طرح طرح کی غلط قہیں سیال بین متعلق طرح طرح کی غلط قہیں میں مبتلا کررہے ہیں، کہیں رجال کار پر اعتراض سیاسی حقیق طرح طرح کی غلط قہیں نیوں پر شبہ کیا جاتا ہے اور بھی خود آرڈی نئس کی ہیں حقیق کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلاً بعض حلقوں میں یہ فقہی حقیمی کو مشہور کی گئی کہ پی، آئی، اے میں ملاز مین کی جاتی ہے۔ مثلاً بعض حلقوں میں یہ وغیرہ وغیرہ و

لہٰذابعض دینی حلقوں میں بھی اس کے متعلق بدگانیاں پائی جاتی ہیں۔جو بھر اللّٰداب رفتہ رفتہ کم ہور ہی ہیں۔

ان حالات میں اس نظام کے فروغ اور کامیابی کے لئے سب سے پہلی ضرورت بیہ ہے کہ اس بر عامة المسلمین کا اور خصوصاً علمی ودینی حلقوں کا اعتماد محال کیا جائے۔ اور بالفرض کسی خاص مسئلہ میں اگر چہ اجتہاد اور تغیر و تنبرل کی فی

نفسہ گنجائش ہو لیکن اس تنجائش کو استعال کر کے زکوۃ وعشر آرڈی ننس میں بحالات موجودہ کوئی ایسی ترمیم نہ کی جائے جس سے :

(۱) دینی حلقوں میں شکوک و شبہات کادر وازہ کھلتا ہو۔یا

(ب) اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر میں اس نظام کی فقہی حیثیت مشکوک ہوتی ہو۔یا

(ج) جوملک کی بھاری اکثریت کے فقہی مسلک کے خلاف ہو۔

اگرایساکیا گیا تواس سے ایک نیااضطراب بیدا ہوگا۔ اور اس نظام میں تعاون حاصل ہونے کی بجائے طرح طرح کی بے شار الجھنیں اور مشکلات بیدا ہو جائیں گی، بیہ بھی شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ کوئی کام اگر چہ فی نفسہ جائز بلکہ مستحب ہو، کیکن اس سے اگر خاص حالات میں فتنہ کا در وازہ کھلتا ہو تواس سے پر ہیز لازم ہوجا تا ہے۔ (مقدمہ صحح مسلم ص ہے الصح المطابع کراچی، وصحح بخاری کتاب العلم)

#### سوالنامہ (الف)اوران کے جوابات

(۱) سوال: - مصارف زکوۃ کے سیاق وسباق میں ''انفاق فی سبیل اللہ'' ایک خیال کے مطابق حسب ذیل اخراجات تک محدود ہے۔

الف: - جہاد پر روانہ ہونے والے سیاہی کو مسلح کرنا،اور

ب: - حج کے لئے روانہ ہونے والے ایک مفلس کو ضروری مالی امداد مہیا کرنا۔

کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ یا آپ اس مصرف کو کوئی اور مفہوم یا

جہت دینے کے حق میں ہیں تاکہ ایسے اخراجات کو ادارتی اور ساجی هیٹیت وی جاسکے۔خاص طور پر جب کہ افراد کی بجائے حکومت کی طرف ہے زکوۃ تفتیم کی جارہی ہے،اور اس لئے بھی کہ سامان حرب بھی انتہائی ماہر اند، گراں اور تو می سطح پر مر بوط ہو گیاہے۔

(۱) جواب: - فی سبیل الله کے مصرف کا صرف (الله) اور (ب) بیں بیان کئے ہوئے مصارف کی حد تک محدود ہونا محض ایک "خیال" نبیں بلکہ انکہ مجہدین کا فقہی مسلک ہے، خاص طور پر پاکستان کے علماء اور مسلمان جن کی بھاری اکثریت فقہ حفی سے وابستہ ہے، وہ "فی سبیل الله" کی اس تفییر کواحکام زکوۃ کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، للہذامستلہ یہ نہیں ہے کہ کس شخص کی ذاتی رائے اس فقہی مسلک کے مطابق ہے یا نہیں؟ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس فقہی مسلک کو مطابق ہے یا نہیں؟ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس فقہی مسلک کو مظر انداز کر کے زکوۃ کی رقوم کو تملیک اور فقر کی شرط کا لحاظ رکھے بغیر ساجی بہود کے ادارتی کا موں میں لگانا در ست یا مناسب ہے یا نہیں؟ اس موال کا جواب ہمارے نزد یک واضح طور پر نفی میں ہے جس کی دجوہ مندر جد ذبل ہیں۔

(۱) نظام زکوۃ کی کامیابی کے لئے سب سے پہلی شرط بیہ ہے کہ زکوۃ کی رقوم کو سوفیصد شریعت کے احکام کے مطابق صرف کیا جائے اور است کسی البیت مصرف میں بھی خرج کرنے سے کلینڈ پر ہیز کیا جائے جس کا جواز شریعت کی روسے ذرا بھی مشتبہ ہو، چہ جائیکہ اسے کسی ایسے مصرف میں صرف کیا جائے جس کو ملک کی عظیم اکثریت اپنی فقہی مسلک کی روسے جائز نہیں سمجھی ۔

(۲) یہ بات نا قابل انکار ہے کہ زکوۃ کااصل منشاء ''فقر اءومساکین ''کی امداد ہے اس لئے قر آن کریم نے بھی مصارف زکوۃ بیں انہی کو مقدم رکھا ہے۔ اورز کوۃ کے ذریعے ان کو قابل اعتاد اور بے خطر طریقہ سے اس کو پہنچانے کا موثر ترین طریقہ یہی ہے کہ زکوۃ ان کو اس طرح دی جائے جس سے ان کی ملکیت میں اضافہ ہو۔ جہال تک دوسر بے رفائی کا مول کا تعلق ہے ان کے دوسر بے متعد در درائع موجود ہیں۔ لیکن مفلسول کا بیہ حق براہ راست ان کی ملکیت میں پہنچنا ضروری ہے۔ اس وقت بھی جب کہ زکوۃ کی رقوم براہ راست نادار افراد تک بہنچانے کا انظام کیا گیا ہے۔ ان کے پاس پہنچنے والی رقوم کی مقدار بہت کم ہے اور نظام زکوۃ کو کامیاب بنانے کے لئے ان رقموں میں اضافہ انہائی ضروری ہے، اداروں کے قیام کے بعداس مقدار میں اضافہ انہائی ضروری ہے، اداروں کے قیام کے بعداس مقدار میں اضافے کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکا، اس اداروں کے قیام کے بعداس مقدار میں اضافے کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکا، اس اداروں کے جائے اس میں مزید کی ہوجائے گی۔

(۳) ہمارے ملک کے بے شار تجربات اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر زکوۃ کی رقوم ساجی اداروں کے قیام میں صرف کی گئیں توزکوۃ کا بیشنز حصد ان اداروں کی تخواہوں تغییر ان کی آرائش، ان کے فرنیچر اور ان میں کام کرنے والے عملے کی تخواہوں وغیرہ میں صرف ہو جائے گا، اور فقراء و مساکیین کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوسکے گا۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں امانت اور دیانت کا جوافسوسناک معیار ہر شخص کے مشاہدے میں ہے اس کے پیش نظر کچھ بعید نہیں ہے کہ زکوۃ فنڈ انہی دفتری کاروائیوں کی نذر ہو کرنہ رہ جائے اور نظام زکوۃ کی کامیابی کے لئے اس سے دفتری کاروائیوں کی نذر ہو کرنہ رہ جائے اور نظام زکوۃ کی کامیابی کے لئے اس سے زیادہ مہلک اور خطرناک بات کوئی اور نہیں ہوسکتی۔

(۷) ہمیں اس بات میں ادنیٰ شبہ نہیں ہے کہ اگر زکوۃ کی رقوم کو ادارتی کا موں پر خرچ کیا گیا تو وصولی زکوۃ کے نظام کے اعتماد کوز بردست دھکا لگے گااور زکوۃ کی ادائیگی ہے فرار کی کو ششوں میں اضافہ ہو جائے گا۔

(۵) زکوۃ آرڈی نئس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے فقہی مسلک کے مطابق زکوۃ ادانہ ہوتی ہو تو وہ ایک حلف نامے کے ذریعے اپنے آپ کو زکوۃ کی جبری کوتی سے مشتیٰ کرا سکتا ہے اگر زکوۃ کے مصارف میں تملیک کے بغیریہ ادارتی اخراجات شامل کے گئے تو ملک کا ہر حنی شہری اپنے فقہی مسلک کے لحاظ ہے اس فتم کا حلف نامہ پر کرنے اور اپنے آپ کو ادا کیگی زکوۃ سے مشتیٰ کرانے میں قانونا حق بجانب ہوگا، اور اندازہ کیا جا سکتا ہے ادا کیگی زکوۃ فنڈ میں کوئی قابل ذکرر قم جمع بھی ہو سکے گیا نہیں؟

ان وجوہ کی بناء پر ہماری حتی رائے یہ ہے کہ زکوۃ فنڈ کو اداروں کے قیام کے لئے استعال کرنے سے بالکلیہ پر ہیز کیا جائے، اور حسب سابق براہ راست فقراء و مساکین کو مالک بناکر زکوۃ پہنچانے کا طریقہ بر قرار رکھا جائے، البنہ اس طریق کار کو زیادہ موثر بنانے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نقد رقوم کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً مشین، ریڑھیال، خوانچ، سائیکلیس یا دوسری الیم اشیاء لوگول کو مالک بناکر دی جائیں جن کی ذریعے ان کو اپنے معاش کا مستقل انتظام کرنے میں مدد ملے یہ طریقہ اب بھی بہت می جگہول پر اختیار کیا گیا ہے، عشر کی وصولیابی کے بعد امید ہوگا۔ اس کے وصولیابی کے بعد امید ہوگا۔ اس کے بعد اس کے روسری کارکومزید و سعت دی جاسکتی ہے۔

(۲) سوال: - سونے اور جاندی کی موجودہ قیمتیں ایسی ہیں کہ ۱۲ء ۱۲ گرام جاندی ہیں کہ ۸۷ء ۲۸گر موجودہ گرام جاندی ہے ان قیمتوں کے مد نظر موجودہ فار مولے کے مطابق جاندی کو نصاب کی بنیاد بنایا گیا ہے اس طرح نصاب تقریباً فار مولے کے مطابق جاندی کو نصاب کی بنیاد بنایا گیا ہے اس طرح نصاب تقریباً دوہزار دو بے کے برابر ہے۔ کیاایک ایسے صاحب اہل و عیال کو غیر مستحق زکوۃ قرار دینا۔ اور اس سے زکوۃ وصول کرنا مناسب ہوگا، جس کے کل اثاثے دوہزار

روپے سے پچھ ہی زیادہ ہوں؟ کیا جاندی کی بنیاد کو ترک کر کے ، یا سونے اور جاندی میں سے جو زیادہ قیمت رکھتا ہو اسے بطور بنیاد اختیار کر کے یا کسی اور فار مولے کو اختیار کر کے ، نصاب فار مولے کو اختیار کر کے ، نصاب کی سطح پر نظر ثانی کرنا جائز ہوگا تا کہ نصاب زیادہ با معنی اور حقیقت بہندانہ ہو جائے؟ اگر اس کا جو اب اثبات میں ہے تو آپ کو نسافار مولا تجویز کریں گے جو کہ دینی ضروریات کے مطابق بھی ہو۔

جواب (۲)

#### نصاب کی سطح بلند کرنے کی تین صور تیں

نصاب کی سطح بلند کرنے کی تین صور تیں فرض کی جاسکتی تھیں۔

ا- ایک بیہ ہے کہ اس زمانے میں سونے کا نصاب بیس مثقال سے بڑھا کر مثلاً چالیس مثقال (۱۵ تولہ) کر دیا جائے یا چاندی کا نصاب دوسو در ہم ہے بڑھا کر مثلاً چار سو در ہم (۰۵ اتولہ) کر دیا جائے۔

اور چاندی کا تو موجود نصاب ہی باقی رہے اور چاندی کا تو موجود نصاب ہی باقی رہے اور چاندی کا نصاب سونے کے تابع کر دیاجائے بعنی چاندی کی ز کؤہ صرف اسی شخص پر واجب ہو جس کی ملکیت میں چاندی کم از کم ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کے مساوی ہو۔

۳- تیسری صورت میہ ہے کہ سونے اور چاندی کا نصاب تو یہی رہے جو موجودہ زکوۃ وعشر آرڈی ننس میں ہے،البتہ نقدروپے کا نصاب چاندی کی بجائے سونے سے وابستہ کر دیا جائے کہ جس کے پاس کم از کم ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کے مساوی روپے ہوں اس پرزکوۃ واجب ہو،اس سے کم پر واجب نہ

ہو\_

ان میں سے پہلی دو صور تیں تو نثر عاممکن نہیں جیبا کہ آگے تفصیل سے معلوم ہوگا اور تیسری کے متعلق کوئی حتی رائے قائم کرنے سے پہلے چند ضروری سوالات پرغور کرناہوگا جن کا صحیح اور متند جواب وزارت خزانہ ہی دے سکتی ہے وزارت خزانہ کے جوابات کی روشنی میں ممکن ہے کہ تیسری صورت کا شرعی جواز نکل آئے ان تینول صور تول کی ضروری تفصیل ایکے صفحات میں پیش کی جارہی ہے۔ وہ سوالات ہم اس کے آخر میں پیش کریں گے۔

## نصاب کی سطح بلند کرنے کی پہلی صور ت

پہلی صورت یعنی سونے یا جاندی کے نصاب میں اضافہ اس کئے ممکن نہیں کہ بیہ نصاب کسی شخص کے قیاس واجتہاد کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا ثبوت صریح احادیث نبویہ اور اجماع امت سے ہواہ (جس کی تفصیل آگے مستند حوالوں کے ساتھ آگے کی ایس وجہ ہے کہ آئے کسی مسلمہ اسلائی فقہ کا اس میں اختلاف نہیں (')۔

سب کے نزدیک سونے کا نصاب ہیں مثقال (ساڑھے سات نولہ) اور چاندی کانصاب دوسودر ہم (ساڑھے باون تولہ)ہے۔

اب اگر اس میں کوئی کمی بیشی قیاس واجتهاد ہے کی جائے گی تو یہ اجتهاد کی بجائے تحریف دین ہو گی، کیونکہ بیچھے تمہیدی گذار شات میں اصول (۱) ہے واضح

<sup>(</sup>۱) دیکھےانشیخ یوسف القرضاوی کی کتاب" فقہ الزکوۃ ص۲۴۲تاص ۲۴۲و۲۴۹تاص ۲۵۱ حاطبع ثالث ۱۳۹۷ھ ۲۹۷۹ءاور المغنی لا بن قدامہ ص۴ج۳\_ (۲) فقہ الزکاۃ ص۲۴۲۶۔

ہو چکاہے کہ قیاس واجتہاد کی سب سے پہلی شرط بیہ ہے کہ وہ قر آن یا سنت یا اجماع کے خلاف نہ ہو۔،

# نصاب کی سطح بلند کرنے کی دوسری صورت

نصاب کی سطح بلند کرنے کی دوسر می صورت بیہ ہوسکتی تھی کہ جاندی کی زکوۃ سونے کے نصاب کی قیمت کے تابع کردی جائے، لیمیٰ یوں کہا جائے کہ "عہد رسالت میں اصلی نصاب سونے کا تھا، چاندی در حقیقت سونے کی قیمت کے تابع تھی،اس کا اپنا کوئی مستقل نصاب نہ تھااور آ مخضرت علیہ نے جاندی کا نصاب دوسودر ہم کی قیمت اس زمانہ نصاب دوسودر ہم کی قیمت اس زمانہ میں بیس مثقال سونے کے مساوی تھی۔"

اگر متندروایات سے بہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی تو بلاشہ ہم بھی سونے کے موجودہ نصاب کواصلی قرار دے کر جاندی اور نقدرو پے کواس کی قیمت کے تابع کر سکتے تھے، اور اس طرح ہمارا نصاب زکوۃ دو ہزار سے بڑھ کر تقریباً تیرہ ہزار روپے ہو سکتا تھا کیونکہ ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت آج کل تقریباً تیرہ ہزار روپے ہو سکتا تھا کیونکہ ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت آج کل تقریباً تیرہ ہزار روپے ہے۔

لیکن تحقیق و جنتجو کے نتیجہ میں روایات سے جو صور تحال سامنے آتی ہے وہ ہماری مفروضہ صورت سے بالکل مختلف ہے جس کا بچھ اندازہ مندرجہ ذیل تفصیل سے ہوگا۔

جن احادیث کا تعلق سونے اور چاندی کے نصاب سے ہے، ان کے مجموعہ سے ظاہر ہو تا ہے کہ عہد رسالت میں سر زمین عرب میں باندی ہی کا زیادہ رواج تھا۔ حتی کہ مشہور تابعی حضرت عطاء رحمۃ اللّٰہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں

کہ:

#### انما كان اذ ذاك الورق ولم يكن الذهب()

اس زمانے میں صرف جاندی کارواج تھااور سونا (اتنا)نہ ہوتا تھا (کہ لوگوں پر بالعموم اس کی زکوۃ واجب ہوتی ہو)۔

اس کئے چاندی کے نصاب کی جن احادیث میں صراحت ہے وہ درجہ شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اور عہد رسالت سے آج نک چاندی کے اس نصاب (دوسودر ہم) پر پوری امت کا عمل اور اجماع چلا آرہاہے فقہاء اسلام میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ چند احادیث بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔

## جاندی کے نصاب کی احادیث

(۱) عن ابى سعيد الجدرى عن النبى عليه قال: ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة اواق صدقة (۲)

حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی علیت الله فرمایا کہ پانچ وست کم میں صدقہ نہیں، اور نہ پانچ سے کم اونٹول میں صدقہ ہیں اور نہ پانچ اوقیہ جاندی (دو سو در ہم) ہے کم میں صدقہ ہے۔ اور نہ پانچ اوقیہ جاندی (دو سو در ہم) ہے کم میں صدقہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مصنف بن الى شيبه كتاب الزكوة ص ۲۲۲ ج۳ (مطبوعه حيدر آباد د كھن ) \_

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب الز کوة ص ۱۵ ج. او صحیح بخاری ص ۱۹۴ ج. از کوة، باب ز کوة الورق و سنن نسائی ص ۱۹۳ ج. او طحطاوی ص ۲۲۴، و مصنف ابن ابی ثبیبه ص ۱۱۸ جسم کتاب الز کوة و سنن ابو داؤد ص ۲۱ ج. ا

(٢) عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عليه انه قال: ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة (١)\_

حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانچ اوقیہ (دوسودر ہم) جاندی ہے کم میں صدقہ نہیں۔

(٣) عن على قال: قال رسول الله عَلَيْكَ فادوا زكواة الموالكم من مأتين خمسة (٢)\_

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله علیہ فرمایا که «فرمایا که در سول الله علیہ فرمایا که در سول الله علیہ فرمایا که در پس تم این اموال کی زکوة ہر دو سو (در ہم) میں سے پانچ (در ہم) ادا کرو۔

(٤) عن على قال: قال رسول الله على على قال: قال رسول الله على و ليس فيما دون مأتين زكوة (٣)\_

حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ "دو سو (در ہم) ہے کم میں زکوۃ نہیں۔

(۵) سنه ۱۰ صبی جب یمن کا علاقه نجران فتح ہوا تو آنخضرت علیہ نے مشہور صحابی حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنه کواس کا عامل (گورنر) بناکر بھیجا،

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم کتاب الز کوة ص ۱۲۹جا، وابن ماجه ص ۱۲۹ وطحاوی ص۲۹۵\_

<sup>(</sup>۲) سنن نسائی صهه ۳جاروجامع ترمذی ص ۱۰۲جار

<sup>(</sup>m) سنن نسائی ص ۱۹۳۳جاروجامع تریزی ص ۱۰۰قار

اور ایک فرمان لکھوا کر ان کے حوالے کیا<sup>(۱)</sup>جس میں دیگر بہت <sup>(۲)</sup>ستے مسائل کے علاوہ احکام زکوۃ بھی درج تھے۔ انہوں نے پیہ فرمان اہل بمن کو پڑھ کر سایا، اس میں بھی جاندی کا نصاب یہی تحریر تھا کہ۔

> وفي كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس اواق

اور پانچ او تیه چاندی (دوسو در ہم) میں پانچ در ہم واجب ہیں اور اس سے زائد ہوں تو ہر چالیس در ہم واجب ہو گا اور پانچ اوقیہ (دو سو در ہم) ہے کم میں کچھ واجب نہیں۔

اس مضمون کی اور بھی بہت احادیث ہیں طوالت کے خوف سے ہم نے پیر چندروایات بطور نمونه درج کی ہیں۔

خلاصہ بیر کہ چاندی کا نصاب تو صرح احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اور پوری امت کااس پر اجماع چلا آرہاہے۔ برخلاف سونے کے کہ اس پرز کوۃ فرض ہونے کی صراحت تو قر آن کریم اور احادیث صححہ میں موجود ہے لیکن جہاں تک اس کے نصاب کا تعلق ہے جن احادیث نبویہ میں اس کی صراحت کی گئی ہے وہ اس درجه قوت وشهرت کونه بهنج سکی تھیں، وجه وہی ہے کہ عہد رسالت میں سونے کا رواج چاندی کے مقابلہ میں بہت کم تھا۔ للمذاسونے کی زکوۃ وسیخ اور

<sup>(</sup>۱) سنن نسائی ص ۲۱۸ج۲\_وطبقات ابن سعد ص ۲۶۷ج اجز۲ سافظ ابن هجر نے السلخیص ص اوص ۱۸ج ۴ یں اس کو خبر مشہور قرار دیا ہے۔ محقق ابن الہمام، اس حدیث کے متعلق فرماتے بيلك، وهو حديث لاشك في ثبوته ص ٥٢٨ ح ١-

<sup>(</sup>٢) سنن دار قطنی ص ۲۰۹ تا ۲۱۰ج ۳ نیز دیکھئے"الو ثالُق السیاسیة " (نمبر ۱۰۵) په

لینے کے مواقع کم ہی پیش آتے تھے،اس لئے نصاب زکوۃ کی احادیث میں سونے کے نصاب کاذکر نسبتاً کم آیا ہے، تاہم کئی احادیث نبویہ اور اثار صحابہ میں اس کی صراحت موجود ہے اور صحابہ کرام کاعمل بھی اسی کے مطابق تھا(ا)۔

مثلاً چنداحادیث و آثاریه ہیں۔

#### سونے کے نصاب کی احادیث

(۱) عن (۲) ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما ان النبي عليه الله عنهما ان النبي عليه الله عنهما ان النبي عليه الله كان ياخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار.

حضرت ابن عمراور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہماسے روایت ہے کہ نبی کریم حلیقی ہم بیس دینار <sup>(۳)</sup>میں سے نصف دینار وصول فرماتے تھے۔

(۲) عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی علیه علی قال: قال: لیس فیما دون مائتی درهم شئی و لا فیما دون عشرین مثقالا من الذهب شئی وفی الماتین خمسة دراهم وفی عشرین مثقالا ذهبا نصف مثقال (۳).

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والدیے اور والد ان کے دادا (حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص) ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ اللہ بن عمر بن العاص) ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اور نہ بیس مثقال نے فرمایا کہ دوسو در ہم ہے کم میں پہنے واجب نہیں اور نہ بیس مثقال

<sup>(</sup>۱) نقد الزكوة ص٩٣٦ تي ١\_

<sup>(</sup>٢) نصب الرابيه ص ٦٩ ساج ٢ بحواليه سنن ابن ماجه والدار قطني \_

<sup>(</sup>m) دینار سونے کا مشہور سکہ ہے جوا یک مثقال کا ہو تا تھا۔

<sup>(</sup>٣) نصب الرايه ص ٣٦٩ ج ٢ بحواله كتاب الأموال لابي احمد بن زنجويه ونحوه في المحلى لابن حزم ص ٦٩ ج ٦.

سے کم سونے میں پھھ واجب ہے۔ اور دو سو در ہم میں پانچ در ہم واجب ہیں اور بیں مثقال سونے میں نصف مثقال واجب ہے۔

(٣) عن محمد بن عبد الرحمن الانصارى. وهو تابعى. ان في كتاب رسول الله عليه وفي كتاب عمر في الصدقه "ان الذهب لا يؤخذ منه شئى حتى يبلغ عشرين ديناراً، فاذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار (۱).

ترجمہ: - محمد بن عبد الرحمٰن انصاری سے جو تابعی ہیں روابت ہے کہ
رسول اللہ علی کی کتاب اور حضرت عمر کی کتاب میں تحریر ہے کہ
سونے میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ہیں وینار
(مثقال) کو پہنچ جائے۔ پس جب وہ ہیں دینار ہوجائے تواس میں
نصف دینار واجب ہے۔

(٤) عن على عن النبى عَلَيْكُ ، قال: اذا كانت لك مأنا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء "يعنى في الذهب" حتى يكون لك عشرون ديناراً فاذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف ديناراً.

#### حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روابیت ہے کہ نبی کریم علیت کے

<sup>(</sup>١) المحلي لابن حزم ص ٦٩ ج٦٦

<sup>(</sup>۲) نصب الرايه للزيلعى ص ۲۲۸ ج ۲ بحواله ابوداؤد، قال الزيلعى: قال النووى في المخلاصة: وهو "حديث صحيح اوحسن" وفي فقه الزكوأة (في المحاشيه) ص ۲٤٩ ج ۱ المحديث ضعفه ابن حزم في المحلى ج ٦ زكوأة الذهب ثم رجع فصححه وحسنه المحافظ في بلوغ المرام واعله في التلخيص ص ۱۸۳ وقال الدار قطني: الصواب وقفه على على.

فرمایا که جب نیمر بیاس دو سودر بهم بیون او ، ان پیه بال مُندر جائے تو ان میں پائے در بهم واجب بین اور تجھ پر (سوئے میں) بیت واجب نہیں یہاں کک که تیمر بیاس بین دینار (مثقال بول، پس جب تیمر بے پاس بیس دینار بول اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف) دینار واجب ہے۔

صحابہ کرام کا عمل بھی سونے کے اسی نصاب پر نھا، چنانچہ حضرت انس رضی اللّٰہ عنہ کا بیان ہے کہ (۱)۔

> ولاني عمر الصدقات، فامرني ان أخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار.

> حضرت ممر نے بھے صد قات کی ذمہ داری سونپی نو مجھے حکم دیا کہ میں م م بیس دینار میں ہے نصف دینار وصول کروں۔

> > حضرت ملی کرم الله و جبهه کاار شاد ہے که (۱)

ليس في اقل من عشرين ديناراً شيء وفي عشرين ديناراً نصف دينار.

میں وینارے کم میں کیچھ واجب شہیں،اور بیس وینار میں نصف وینار واجب ہے۔

مشہور تابعی حضر ت ابراہیم نخعی کابیان ہے کہ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزه ص ٢٩ ق ٢. (٢) حواله الضأ

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزه ش ٢٩ ق ٢ ٢

كان لامرأة عبد الله بن مسعود طوق فيه عشرون مثقالا فامرها ان تخرج عنه حمسة دراهم.

حضرت عبد الله بن مسعود رئنی الله عنه کی بیوی کے پاس ایک بارتھا جس میں میں مثقال سونا تھا۔ بس حضرت ابن مسعود نے اان کو تھم دیا کہ دہاس کی زکو قبانج درہم (۱) داکریں۔

غرض سونے کے نصاب کی صراحت بھی اگرچہ احادیث نبویہ (۱)
میں کردی گئی تھی۔اور صحابہ کرام کا عمل بھی اس کے مطابق تھا، لین سونے کے
رواج کی قلت کے باعث بیا حادیث درجہ شہرت کونہ بہتے سکیں۔اس تفصیل سے
بیات واضح ہو جاتی ہے کہ آنخصرت علیہ نہو کا خونصاب مقا۔ بعد میں اگر چہ
جس کابار باراعلان فرماتے رہے وہ دراصل جاندی ہی کا نصاب تھا۔ بعد میں اگر چہ
آپ علیہ نے سونے کا نصاب بھی الگ مقر فرمایا لیکن صورت حال بیہ ہر گز نہیں
تھی کہ آپ علیہ نے ابتدا سونے کا نصاب مقرر فرمایا ہو اور بعد میں اس کی
مساوی قیمت کی جاندی کو اس کے تا بع کر کے اس کا نصاب الگ مقرر فرمایا ہو باکہ مقرر فرمایا ہو باکہ مقرر فرمایا ہو باکہ کی ابتداء جو نصاب مقرر ہو ااور جس پر آپ نے صحابہ کرام سے عمل کر ایادہ جاندی
ہی کا نصاب تھا جے مقرر کرتے وقت یہ بات ہر گزیش نظر نہیں رہی کہ اتی
جاندی کتے سونے کے مساوی ہوتی ہے؟ للبنداا۔، ہمارے لئے ہر گزیہ جائز نہیں
جاندی کتے سونے کے مساوی ہوتی ہے؟ للبنداا۔، ہمارے لئے ہر گزیہ جائز نہیں

<sup>(</sup>۱) اس زمانه میں پارنج در ہم نصف دینار کے مساوی تھے۔

<sup>(</sup>۲) الن احادیث میں اگر چہ محدثین نے کلام کیا ہے اور حدیث س کے علاوہ باقی تینوں احادیث کو ضعیف بھی قرار دیاہے لیکن ان سب کا مجموعہ قابل استدلال ہے جس کی تائید صحابہ کرام کے تعامل سے بیچھے نقل کی جاسکی ہے اور حدیث س کو بعض محدثین نے صبح اور بعض نے حسن کہا ہے جو بہر حال قابل استدلال اور جمت ہے۔

کہ ہم سونے کے نصاب کو اصل قرار دیکر اس کے مساوی اتنی چاندی کو نصاب قرار دے دیں جو آنحضرت علیقی کے مقرر فرمائے بوئے چاندی کے نصاب سے زائد ہو۔ بلکہ احادیث و آثار کی روشنی میں بیہ بات تو بعض فقہاء کے نزدیک قابل غور ہی ہے کہ چاندی کے نصاب کو اصل قرار دیکر اس کے مساوی سونے کو سونے کا نصاب قرار دیکر اس کے مساوی سونے کو سونے کا نصاب قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ لیکن اس کے بر شکس کا احادیث کی روشنی میں نصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جب صور تحال ہے ہے تو سونے یا چاندی کے نصاب میں اجتباد کے ذریعہ رو وبدل کاکسی کو اختیار نہیں رہتا۔ کیونکہ اجتباد صرف ان مسائل میں کیا جاسکتا ہے جن میں قرآن و سنت اور اجماع امت خاموش ہوں اور جن مسائل کا حکم قرآن یا سنت یا اجماع امت میں واضح طور پر بتادیا گیا ہو، ان میں اجتباد ہو بی نہیں سکتا، کیونکہ اجتباد کے صحیح ہونے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فقہ کے ان تین ماخذ میں ہے کسی کے خلاف نہ ہو۔

# سوال میں پیش کردہ عقلی اشکال کاجواب

رہاوہ اشکال جس کاذ کر سوالناہے میں کیا گیاہے کہ

'کیاایسے صاحب اہل وعیال کو غیر مستحق زکوۃ قرار دینا، اور اس سے زکوۃ وصول کرنا مناسب ہوگا جس کے کل اٹاثے دو ہزار روپے سے کچھ ہی زائد ہوں؟

توشاید سوال مرتب کرتے وقت بیہ بات ذہن میں نہیں رہی کہ شریعت میں اور شریعت میں اور شریعت کے مطابق موجودہ زکوۃ وعشر آرڈی ننس میں ہر قشم کا مال غیر نامی

ز کوۃ سے متنیٰ ہے۔ بینی ہر قسم کی غیر منقولہ جائدادیں سواری کی گاڑی، فرنیچر، برتن، کیڑے، گھر کے تمام ساز وسامان سے سب اشیاء خواہ کتنی ہی بیش قیمت ہول زکوۃ سے متنیٰ ہیں۔ زکوۃ صرف مال نامی پر رکھی گئے ہے وہ بھی آ مدنی پر نہیں بلکہ سال بھر کے تمام (ضروری یا غیر ضروری) مصارف کے بعد جو مال نامی ن جائے اور بقدر نصاب ہو توز کوۃ اس پر واجب ہوتی ہے اور وہ بھی صرف فرھائی فیصد، یعنی دوہز اربیں صرف بچاس رو ہے، سال بھر میں ایک بار۔

ظاہر ہے کہ ایسے شخص پرزگوہ کا واجب ہونا عین حکمت ہے، اس لئے کہ
اس نے اپنی اور اہل وعیال کی سال بھر کی تمام ضرور تول سے عہدہ بر آ ہو کر بی یہ
رقم پس انداز کی ہے، کیا ہی میں سے صرف ڈھائی فیصد اسپیغ مفلوک الحال
بھائیوں کو وینا' فیر حقیقت پہندانہ'' کہاجائے گا؟اگر ایسے لوگوں سے بھی زگوہ نہ
کی جائے باکہ خود ان کو دی جانے گئے تو معاشر ہے کے ان مفلوک الحال مسلمانوں
کا کیا ہوگا جو گھر، لباس، دوا، اور ضروری تعلیم تک کو ترستے ہیں؟ موجودہ مہنگائی
کے دور میں صرف ایک ہزار روپے مشاہرہ پانے والائنگدست جس کی شخواہ میں
پس انداز کرنے کی گنجائش تو کجا؟ بنیادی ضرور تیں بھی پوری نہیں ہو تیں۔ اگر
اس سے ۱۲۰ روپے انکم تیکس وصول کرنا غیر حقیقت پہندانہ نہیں تو صاحب
اس سے مرف بچاس روپے زکوہ میں وصول کرنا غیر حقیقت پہندانہ نہیں تو صاحب
نصاب جس نے سال بھر کی ضروریات سے فارغ ہو کریے نصاب جمع کیا ہے اس
سے صرف بچاس روپے زکوہ میں وصول کرنا کیسے ''غیر حقیقت پہندانہ'' ہو سکنا

# سونے اور جاندی کی قیمتوں میں موجودہ تفاوت کااشکال

پھر سونے اور جاندی کی قیمتوں میں موجودہ تفاوت اور بڑھتے ہوئے معیار

زندگی کے بیں منظر میں جوا شکال سوالناہے میں کیا گیاہے اگر وہ واقعی اشکال ہے تو یہ بچھلے زمانوں میں بھی پیش آ چکا ہے۔ بلکہ بمارے اسلاف کو ہم ہے بہت زیادہ پیش آیا ہو گا، کیونکہ اس وفت دنیا کی فاشح قوم مسلمان نتھے۔ قیصر و کسر ٹی کی عظیم سلطنتیں اور خزانے ان کے قد موں میں ڈھیر ہو چکے تھے ایشیا، افریقہ اور پور پ کے مفتوحہ ممالک کا مال غنیمت اور فئے ان میں تقسیم ہور ہاتھا۔ وہ کروڑوں غیر مسلموں کا جزیہ و خراج وصول کر رہے تھے بین الا قوامی تجارت میں ان کو برتری حاصل تھی ان کاتر تی یافتہ تہذیب و تدن دوسری قوموں کے لئے قابل رشک بنا ہوا تھا مال ودولت کی فراوانی کے باعث مستحقین زکوۃ آسانی ہے نہ ملتے تھے بر خلاف ہمارے جو اس وقت دنیا کی پس ماندہ قوم بن کر جی رہے ہیں ہمارا معیار زندگی دوسری اقوام کے مقابلے میں اتنابلند نہیں ہو سکتا جتنا ہمارے ان اسلاف کا اپنی معاصر اقوام کے مقابلہ میں تھا،اس کے باوجود انہوں نے نہ نصاب کی سطح بلند کرنے کی کوشش کی نہ ایک نصاب کو دوسرے کے قبمت کے تابع کرنامنظور کیا۔ حالا تکہ سونے اور جاندی کی قیمتوں میں جو نسبت عہد رسالت اور دور خلافت راشده میں تھی بعد کی صدیوں میں وہ نسبت باقی نہ رہی تھی عہد رسالت اور دور خلافت راشدہ میں ایک دینار کی قیمت دس در ہم تھی۔(۱) کیکن دور بنوامیہ کے نصف آخر میں اس کی قیمت بار ہ در ہم ہو گئی، بنو عباس کے دور میں پیہ قیمت بڑھ کر بندرہ در ہم سے بھی تجاوز کر گئی اور فاظمدین کے زمانہ میں حاکم کے دور حکومت میں تو په قيمت ۱۳۸۷ رېم تک چا جينجي اور بعض او قات ۳۵ در جم تک ايک دينارکي قیمت ہو گئی تھی <sup>(۲)</sup>۔ خلاصہ بیہ ہے کہ سونے اور جاندی کی قیمتوں میں اس تفاوت

<sup>(</sup>۱) فقه الزكوة ص۲۴۹ج اله بحواله كتاب الاموال ص۱۹۹ وسنن الي د اؤد باب الامه كم ہے۔

<sup>(</sup>٢) فقه الزكوة ص ٢٦٣ ج ١ (ما شيه ٢) بحواله "الخواج في الدولة الاسلاميه ص ٣٤٧ والخطط التوفيقيه ص ٤٣.

سے جس طرح ہم کو واسطہ پیش آرہاہے ہمارے اسلاف کو بھی اپنے دور عرون میں پیش آچکاہے مگر انہوں نے بھر بھی ایک کے نصاب کو دوسر سے کی قیمت کے تا بع نہیں کیا۔ چاندی کا نصاب الگ رکھا، سونے کا الگ، جس کی وجہ وہی ہے کہ یہ نصاب آنخضرت علی کا مقرر فر مودہ ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہو چکا سے۔

#### ز کوهٔ کامقصد مفت خوری کی ہمت افزائی نہیں

اس سلسلہ میں ایک اہم بات ہے ہے کہ شریعت کے مقربر کردہ نصاب میں غور کرنے ہے معلوم ہو تاہے کہ زکرہ ہ کامادی مقصد صرف اس کم ورطبقے کی مدد کرنا ہے جو مالی اعتبار سے بہت ہی پس ماندہ یا ضرورت مند ہو، زکرہ کا مقصد مفت خوری کی ہمت افزائی نہیں بلکہ محروموں کی حاجت روائی ہے۔ اگر نصاب زیادہ رکھا جا تا اور اس سے کم مالدار کو مستحق زکرہ قرار دیدیا جا تا توزکرہ دینے والے کم اور لینے والے بہت زیادہ ہوتے اور معاشر سے میں اتن اکثریت مفت خورول کی ہوجاتی کہ زکرہ ورد سے والے جو کم تعداد میں ہوتے ان کر جب وی زکرہ تجمی ان سب مفت خوروں کے بوجاتی کہ زکرہ ورد سے والے جو کم تعداد میں ہوتے اور میان کی مجموعی زکرہ تو ہوتے وردا ہوتے وردی ہوتے اور میان کو گامت خرابی ہے ہوتی کہ غریب اور زیادہ غریب اور زیادہ غریب کے در میان کوئی فرق نہ رہتا سب ہی مستحق زکرہ ہوتے جس کے باعث خریب طبقہ اور بھی محرومی کا شکار ہوتا۔

سوال میں ایک فرو گذاشت کی اصلاح

موالنامہ (الف) کے سوال ۲ میں کہا گیاہیے کہ

' کیاا یسے صاحب اہل وعیال کو غیر مستحق زکوۃ قرار دینا۔ اور اس سے زکوۃ

وصول کرنامناسب ہو گاجس کے اثاثے دوہز ار رویے ہے بچھ ہی زا کہ ہوں؟"

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ سوال مرتب کرنے والے حضرات کے ذہن میں ہے کہ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو وہ مستحق زکوۃ ضرور ہو تاہے،اگر یہی ذہن میں ہے توبہ قابل اصلاح ہے اس لئے کہ صحیح صور تحال ہے ہے کہ ہر خیر صاحب نصاب کا مستحق زکوۃ ہونا ضروری نہیں اس کی تو ضیح کے لئے مناسب ہوگا کہ ہم وہ تین مراتب مختر آبیان کر دیں جوافلاس کے لئے شریعت نے مقرر کئے ہیں۔ان سے اس مکت کی بھی تائید ہوگی جو ہم نے بچھلے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔

#### افلاس کے تین در ہے

شریعت نے افلاس کے تین در ہے مقرر کئے ہیں ہر در ہے کے الگ احکام ہیں۔

(۱) افلاس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس ال نامی (سونا جاندی، مال تجارت اور نفترر و پید) تو بقترر نصاب نہ ہو لیکن مال غیر نامی بنیادی ضروریات سے زائد اتناموجو د ہو کہ اس کی مجموعی قیمت نصاب کے برابر ہو جائے۔اس پر زکوۃ واجب نہیں لیکن صدقہ الفطر اور قربانی واجب ہے اور یہ مستحق زکوۃ نہیں (۱)۔

(۲) د وسر ادر جہ بیہ ہے کہ مال غیر نامی بھی بنیادی ضروریات ہے زائد بقدر

<sup>(</sup>۱) والحاصل ان النصاب فسمان موجب للزكاه وهو النصاب الخالى عن الدين وغير موجب لها وهو غيره فان كان مستغرقا بالحاجة لمالكه اباح اخذها والاحترمه واوجب غيرها من صدقة الفطر والاضحية ونفقة القريب لمحرم كما في البحر وغيره، رد المحتار على الدر المختار ج ١ ص ٥٨ تا ٥٩.

نصاب نہ ہو۔اس پر زکوۃ واجب ہے نہ صدقہ الفطرِ نہ فتر بانی، پیہ مستحق زکوۃ ہے۔ لیکن مانگنااس کو بھی جائز نہیں ''۔

(۳) تیسر ادر جہاس فقیر کا ہے جس کے پاس بدن چھپانے کو بھی کپڑا نہیں یا ایک دن کی بھی غذاکاسامان نہیں اور کمانے نہر بھی قدرت نہیں۔اس پر کسی فشم کا صدقہ واجب نہیں،ز کو قالینا جائز ہے اور بفتر رضر وریت سوال کرنا بھی جائز ہے (۳)۔

# نصاب کی سطح بلند کرنے کی تیسری صورت

نصاب کی سطح بلند کرنے کی تیسری صورت بید زیر غور لائی جاسکتی ہے کہ روپے کانصاب چاندی کی بجائے سونے کی قیمت سے دابستہ کردیا جائے۔ اس کے کئے ہمیں بیہ شخصی کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے روپے کے موجودہ نوٹ جس مالیت کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ مالیت سونا ہیا جس مالیت کے دشیقے ہیں بیانیہ جس مالیت کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ مالیت سونا ہیا چاندی یا بچھ اور، انگریزی دور حکومت میں جبکہ روپیہ چاندی کا ہوتا تھا تو یہ نوٹ اس چاندی یا بچھ اور، انگریزی دور حکومت میں جبکہ روپیہ جاندی کا ہوتا تھا تو یہ نوٹ اس جاندی یا تھا تو ہے اس لئے علماء ہر صغیر نے نوٹول کا نصاب زکوۃ اتنی ہی رقم کو قرار دیا تھا جو ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت رکھتی ہو آگر

<sup>(</sup>۱) ومنها المسكين وهو من لاشى له فيحتاج الى المسئلة لقوله او مايوارى بدنه وبحل له ذلك بخلاف الاول حيث لاتحل المسئلة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد ستره بدنه كذا في فتح القدير، الفتاوى عالمگيرى يَج ١ ص ١٨٨٠ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) فى الشامية ج٢ ص ٥٩ (قوله من لا شى له) فيحتاج الى المسئلة لقولة وما يوارى بدنة ويحل له ذلك بخلاف الاول ويحل صرف الزكاه لمن لا تحل له المسالة بعد كونه فقيرا فتح. وفى الدر المختار ص ٦٩ ج٢ "ولا يحل ان يسأل شيئا من القوت من له قوت يومية بالفعل او بالقوة كالصحيح المكتسب.

ہمارے زمانے میں وہ صورت ہاقی نہیں رہی، یعنی شحقیق سے رپہ ٹابت ہو جائے کہ ہمارے ان نوٹول کی بیٹت پر سونے کی مالیت ہے، جاند کی کی نہیں تو اس سے وہ اشکال حل ہو سکتاہے جو سوالنامہ میں زیر بحث لایا گیاہے کیونکہ اس طرح رویے كانصاب دوہزاركى بجائے سونےكى موجودہ قيمت كے اعتبارے تقريباً بارہ نيره ہزار رویے ہوجائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں جس کے پاس جاندی بالکل نہ ہو اس کے حق میں رویے کا نصاب اتنی رقم ہو گی جس سے سات تولہ سونا خریدا جاسکے بیرر قم سونے کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے تقریباً بارہ تیرہ ہزار رویے ہوتی ہے۔البتہ جس کے پاس تھوڑی بہت جاندی بھی ہوادر رویے بھی نواس کے حق میں نصاب وہی ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر رہے گالیعنی موجودہ نرخ کے اعتبار سے تقریباً ڈھائی ہزار رویے لیکن آج کل جاندی یااس کے زبورات شاذونادر ہی کسی کے پاس ہرتے ہیں اس لئے بہر حال بھاری اکثریت کے حق میں وہ اشکال دور ہو چائے گااور اگر شخفیق سے بیہ ثابت ہو کہ ان نوٹوں کی پشت پر سونایا جاندی کچھ نہیں بلکہ کسی اور اصول بران کی مالیت کی بنیاد قائم ہے تووہ اصول معلوم ہونے پر مسئلہ کااز سر نوجائزہ لیاجا سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ہمارے موجودہ نوٹول کی پشت پر کیا ہے؟ اس کا متند، شیخے اور فرمہ دارانہ جواب وزارت خزانہ ہے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ الہذامسئلہ کے اس پہلو پر تحقیق کے لئے وزارت خزانہ ہے ہماری درخواست ہے کہ براہ کرم مندرجہ ذیل سوالات کا مفصل جواب عنایت فرمادیا جائے۔ اس سے فقہ کے دوسرے بہت ہے مسائل کے حل میں بھی مدد ملے گی۔

(۱) ہمارے روپے کے نوٹول کی بیثت پر سونے کی مالیت ہے یا جا ندی کی یا دونوں کے مجموعے کی ؟ یاان کی مالیت کسی اور اصول پر قائم ہے؟ (۲) اگر کسی ادر اصول پر قائم ہے تو ہراہ کرم اس کی وضاحت فرمائی جائے۔

(۳) ایک روپے کے نوٹ اور اس سے اوپر کے (پانچے، دس، پچاس، سوروپ کے ایک روپ کے نوٹ پر صرف "ایک روپ کے نوٹ پر صرف "ایک روپ کے نوٹ پر صرف "ایک روپ یہ "تحریر ہے اور اوپر کے نوٹول پر بیہ وعدہ لکھا ہو تا ہے کہ "بنک دولت پاکستان اتنے روپ حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کریگا" اور پنچے حکومت پاکستان کی صابت ورج ہوتی ہے۔

(۴) کیا ایک روپ اور اس سے اوپر کے نوٹوں میں بیہ فرق ہے کہ ایک روپ کے نوٹ کو توبذات خودایک روپیہ قرار دیا گیاہے اور اوپر کے نوٹوں کوایک ایک روپے کے نوٹوں کاو ثبقہ ؟

(۵) اگروہ صورت ہے جو نمبر ۴ میں درج کی گئی نو گلٹ کاروپیہ جواب بھی گاہے گاہے جاری ہو تااور کہیں کہیں نظر آ جا ناہے تواس میں اور ایک روپے کے نوٹ میں کیافرق ہے ؟

(۲) کیا گلٹ کے روپے اور ایک روپہیر کے نوٹ میں یہ فرق ہے کہ اصل روپہیر گلٹ کاہے اور ایک روپہیر کانوٹ گلٹ کے روپیے کاو نیقہ ؟

(2) اگر وہ صورت ہے جو نمبر ۲ میں درج کی گئی تو پھر ایک روپے سے اوپر کے نوٹ کس روپے کے وشیقے ہیں؟ گلٹ کے روپ کے سے ایا بیک روپ کے سے اوپ کے نوٹ کس روپ کے وشیقے ہیں؟ گلٹ کے روپ کے بیا ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کی روپ کی روپ کی روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کی روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کی روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کی روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ایک روپ کے ای

(۸) ان سوالات کا جو بھی جواب ہو وہی جواب اس صورت میں بھی ہوگا جبکہ ہمار اروپیہ امریکی ڈالرہے وابستہ تھایا آئندہ کسی اور غیر مککی کر نسی ہے ہے وابسنہ ہو جائے یااس صورت میں جواب مختلف ہوگا؟

## (۹)اگر مختلف ہو گا تو وہ جواب کیاہے؟

ان سب سوالات کے واضح جواب پر زکوۃ کے زیر بحث مسئلہ کے تحقیق جواب مو قوف ہے اور فقہ کے دیگر بہت سے مسائل میں بھی ان سے مدد ملنے کی تو قع ہے اس لئے امید ہے کہ ہماری وزارت خزانہ ان کا جواب جلد عنایت فرمائے گی۔

## سوالنامہ (الف) کے باقی سوالات کاجواب

سوال (۳) عام خیال ہے کہ بنوہاشم کوز کوۃ نہیں دی جاسکت۔ بنوہاشم میں سے مستحقین کی اعانت، دیکھ بھال اور آباد کاری کس طرح کی جاسکتی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اس تمیز کو ہر قرار رکھنا اور ایسے مستحقین کی بہبود کے لئے ایک متوازی نظام قائم کرنامناسب ہے قابل عمل ہے اور دین کی بنیادی ضرورت ہے؟ متوازی نظام قائم کرنامناسب ہے قابل عمل ہے اور دین کی بنیادی ضرورت ہے؟ جواب (۳) بنوہاشم کو زکوۃ نہ دے سکنا محض "عام خیال" نہیں بلکہ مستخصرت علیہ کاواضح ارشادہے کہ۔

یہ صد قات تو او گون (کے مالوں کا) میل کچیل ہیں۔ اور یہ نہ محر کے لئے حال ہیں نہ محمد (علیقیہ) کی آل کے لئے (۱)۔

اس حدیث کی بناء پر بنوماشم کو کسی قشم کا صدقه واجبه یاز کوة و عشر وغیر ه لینا

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ص۵۳ سی ۱(اقسی المطابع کراتی)۔

جائز نہیں ہے<sup>(۱)</sup>۔

لہذابنوہا شم کوز کو ۃ یا عشر تو نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ ان کی اعانت، دیکھ بھال اور آباد کاری کا انظام دیگر عطیات اور نفلی صد قات سے کیا جا سکتا ہے، جس کی سرکاری طور پر عملی صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ملک بھر میں جواو قاف حکومت کے زیر انتظام ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ اور دیکھا جائے کہ وقف کنندگان نے کون کون سے او قاف کو فقر اء ومساکین یا حاجتمندوں کے لئے وقف کیا ہے؟

سوال (۲) ہمارے ملک میں جب افراد زکوۃ نکالتے ہیں تو رواج کے مطابق بہی مساجد کے بیش اماموں اور مقامی دینی مدارس کے اساتذہ کو عام طور پر اس نرکوۃ میں سے کچھ رقم ضرور دیتے ہیں چونکہ زکوۃ سے تنخواہیں نہیں دی جاسکتیں، لہذا بیش اماموں اور دینی مدارس کے اساتذہ کی مالی امداد کس طرح ہمال

<sup>(</sup>۱) دیکھئے فقہ حنفی کی مشہور کتاب مدایہ ص۱۸۶ج ۱۱ور فقہ شافعی کی کتاب ''نثر ح الممہذ ہب ص ۱۲۲۰ج ۱۲ور فقہ مالکی کی کتاب الشرح الصغیر ص ۹۵۹ ج ۱۔ اور فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المغنی لا بن قدامہ ص۹۵۵ ج۲۔

<sup>(</sup>۲) وصرّح فى الكافى بدفع صدقة الوقف اليهم على انه بيان المذهب من غير نقل خلاف فقال واما التطوع والوقف فيجوز الصرف اليهم لان المؤدى فى الواجب يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتدنس المؤدى كالماء المستعمل وفى النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى لم تبرد بالماء (قال ابن الهمام فى فتح القدير بعد نقل هذه العبارة) والحق الذى يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة فان ثبت فى النافلة جواز الدفع يجب دفع الوقف والا فلا اذلاشك فى ان الواقف متبرع بتصدقه بالوقف إذ لا ايقاف واجب (فتح القدير ص ٢٤ ج ٢. وكذا فى الدر المختار ص ٢٤ ج ٢. وكذا فى الدر المختار ص ٢٤ ج ٢. وكذا فى الدر المختار ص ٢٥٠٤) (يزد كهي مجموعة الفتاوى ص ١٣٠٨)

ر تھی جاسکتی ہے؟ ایک طریقہ جو تجویز کیا گیاہے وہ بیہ ہے کہ اہلیت رکھنے والے اور کار آمد پیش اماموں اور دینی مدارس کے اساتذہ کو مناسب سطحوں پر بطور عاملین مقرر کیاجائے اور اس حیثیت میں ان کوز کو ہے امداد دیجائے۔

جواب (۴) ایسا کرنے نیس مضائقہ نہیں بشر طبکہ وہ حضرات قابل اعتاد ہوں، نیز جو پیش امام اور اساتذہ و بسے ہی مستحق زکوۃ ہوں ان کو عامل مقرر کئے بغیر بھی زکوۃ دی جاسکتی ہے بشر طبکہ اس زکوۃ کو امامت یا تدریس کی تنخواہ میں محسوب نہ کیا جائے۔

سوال (۵) قانون کے ذریعے جو نظام زکوۃ وعشر پاکستان میں رائے ہے اس
کے بارے میں کیا آپ کے کچھ شبہات یا اندیشے ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب
اثبات میں ہے توان شبہات اور اندیشوں کو دور کرنے کے لئے شرعی حدود کے
اندر رہتے ہوئے عملی اقدامات تجویز سیجئے۔ تاکہ نظام بہتر، بامقصد اور موئر ہوجائے۔

جواب(۵) کٹی اندیشے ہیں جن کاسدباب ضروری ہے۔

(الف) ایک بیہ ہے کہ کہیں موجودہ آرڈی ننس میں اجتہاد کے نام پر الیی تر میمیں نہ کر دی جائیں جو شریعت کے خلاف ہوں۔

(ب) دوسرے میہ کہ ایسے رجال کار اس نظام میں داخل نہ ہوجائیں جو ست روی یا خیانت کے مرتکب ہو کر فقراء دمساکین کی حق تلفی اور اس مبارک نظام کی بدنامی کا باعث ہول۔

(ج) تیسرے بیہ کہ زکوۃ آرڈی ننس میں بیہ دفعہ جور کھی گئی ہے کہ جس شخص کی زکوۃ اس کے مسلک کے اعتبار سے غلط کٹ گئی ہو وہ ایک حلف نامہ داخل کر کے کاٹی ہوئی زکوۃ واپس لے سکتا ہے یا آئندہ زکوۃ سے اسپنے آب کو متنتیٰ کراسکتاہے میہ د فعہ متعدد مفاسداور خدشات کی موجب ہے، شر وع ہی ہے ہمیں اس پر کچھ اطمینان نہ تھااور اب نظام عشر کے نفاذ کے بعدے اس کااور زیادہ پر خطر ہونااور نظام زکوۃ کے ناکام ہونے میں اس کا موثر ہونار دز بروز نمایال ہورہا ہے۔ چنانچہ ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ فقہ، جعفری کے بعض مر اگز اور امام باڑوں نے اپنے یہاں کچھ اسٹامپ ہیپر ڈمر نئب اور تصدیق شدہ رکھے ہوئے ہیں جو عام مسلمانوں کے لئے مفت دستیاب ہیں اور وہ مسلمان جن کا فقہ جعفری ہے کچھ تعلق نہیں ہے وہ زکوۃ وعشر سے نیچنے کے لئے وہال سے بیر اسٹامپ حاصل کرتے ہیں اور بنک میں جمع کر کے اور اپیخ آپ کو شیعہ ظاہر کرکے خود کو زکوۃ وعشر سے مشتیٰ کرالیتے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک راستہ ہے جس کے نتائج بڑے اندیشہ ناک ہیں اس کاسد باب اسی وفت ضروری ہے، جس کی صورت پیہ ہے کہ ..... آرڈی ننس کے مذکورہ دفعہ کواس طرح تبدیل کیاجائے کہ جولوگ اپنے مذھب کی وجہ سے زکوۃ آرڈی ننس کے تحت ز کوة ادانه کریں،ان سے ایک فلاحی ٹیکس وصول کیا جائے گاجوز کوة اور عشر آرڈی ننس میں بیان کر دہ شرح کے مطابق ہو گا۔ تا کہ کسی شخص کوز کوۃ ہے جان چرانے کا کوئی راستہ اور نظام زکوۃ کوناکام یا کمز ور کرنے کا کوئی موقع نہملے۔

(د) چوتھے یہ دیکھنے میں آرہاہے کہ فی الحال فقہ جعفری کے لوگ زکوۃ دینے کے سلسلہ میں بالکل علیحدہ ہیں لیکن زکوۃ وصول کرنے کے سلسلہ میں پیش بیش ہیں اور نظام زکوۃ کے انتظامی امور مثلاً لو کل زکوۃ و عشر کمیٹیوں صوبائی ومرکزی زکوۃ کو نسلوں اور مختلف مناصب پر فائز ہیں لہذا جب تک آرڈی ننس میں مذکورہ بالا ترمیم نہ ہواس وقت تک ان لوگوں کو اس نظام میں دخیل بھی نہ

ہونا چاہئے کیونکہ اس سے چند در چند ہے چید گیاں اور عوام کی بھاری اکثریت میں ناانصافی کااحساس اور اس کی بناء پر نظام زکوۃ سے بے اعتمادی پید اہور ہی ہے۔

(ہ) پانچویں ہے کہ بڑے شبہات رقوم کی حفاظت و تقسیم سے متعلق ہیں اور چونکہ بیہ کام بنیادی طور پرلو کل زکوۃ وعشر کمیٹیوں سے متعلق ہے اس لئے ان کمیٹیول کے ممبر ان اور متعلقہ ریکارڈ کی موثر جانچ بہت ضروری ہے۔

اس مقصد کے لئے نظام زکوۃ وعشر کے ضمن میں ضلعی سطح پر آڈٹ کا با قاعدہ انتظام ضروری ہے قانوناً اگر چہ اسے ضروری قرار دے دیا گیا ہے لیمن بعض اضلاع میں ساڑھے تین سال کی مدت گذر جانے کے باوجود ابھی تک آڈٹ نہیں ہواہے، مثلاً ڈسٹر کٹ کراچی ایسٹ میں۔

(و) چھٹے اس نظام میں مختلف سطحوں پر سفارش کی بنیاد پر ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو معروف سیاسی وابستگی رکھتے ہیں اور جو اپنے ماضی کے لحاظ سے نیک نام نہیں ہیں۔

ایسے لوگول سے اس نظام کو پاک رکھنا نہایت ضروری ہے ان کی شمولیت کی وجہ وجہ سے نہ صرف بید کہ اس نظام کے بدنام ہو جانے کا اندیشہ ہے بلکہ ان کی وجہ سے نہ صرف بید کہ اس نظام کے بدنام ہو جانے کا اندیشہ ہے بلکہ ان کی وجہ سے بیہ نظام سیاسی داؤن کے کاھد ف بن گیا ہے اور ان لوگول نے اس کو خدمت خلق اور اقامت دین کے بجائے سیاسی ہار جیت کاذر بعہ قرار دے دیا ہے۔

سوال (٢) گداگری کو ختم کرنے کے لئے آپ کی کیا تجویز ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں منجملہ اور اقد امات کے "رشتہ دار (محارم)" کے مفہوم کو وسعت دی جائے اور ان میں سے جو صاحب حیثیت یا متمول ہوں انہیں اپنے مفلس، مختاج اور معذور رشتہ داروں کی خبر گیری کاذمہ دار تھہر ایا جائے ؟

جواب (۲) محرم کے مفہوم میں وسعت دینے کی ضرورت نہیں بلکہ اسلام کا قانون نفقات اپنی اصل حالت میں نافذ کیا جائے اور عدالتی طریق کار کو آسان بنایا جائے تاکہ معذور افراد اپنے حقوق اپنے رشتہ داروں سے عدالت کے رقم کی ذریعے سے بھی آسانی سے وصول کر سکیس، نیز مستحقین زکوۃ کے لئے رقم کی مقدار بڑھائی جائے۔ معذوروں کو خود کفیل بنانے کے لئے اقدامات کئے جائیں گداگری کو ممنوع قرار دیا جائے اور زکوۃ کمیٹیول کے فرائض میں داخل کیا جائے کہ وہ کئی واقعی مستحق کو دیمیں تو اس کی اعانت کریں غیر مستحق کو قانون کے حوالہ کیا جائے۔

سوال (2) قانون کے تحت جو زکوۃ لازمی طور پر کاٹی جاتی ہے اس کے علاوہ زکوۃ کی رضاکار انہ ادائیگی (خاص طور پر اموال باطنہ پر زکوۃ کی ادائیگی ) کی حوصلہ افزائی کرنے اور بہتر اور یقینی بنانے کے لئے آپ کیا تجاویز پیش کرنے ہیں؟

جواب (2) ذرائع ابلاغ پراس نظام کے فوائد سے لوگوں کوروشناس کرایا جائے اور نظام زکوۃ کے ہر مرحلے میں زیادہ سے زیادہ دیائت دار اور نیک لوگوں کو شامل کیا جائے۔

سوال(۸) اگرز کو ۃ اداکرنے والے کو بیہ یقین دلا دیاجائے کہ جس مقصد کا وہ تغین کرے بشر طیکہ وہ مقصد شریعت کے شخت جائز ہواسی مقصد کے لئے زکوۃ اداکر دی جائے گی توکیا آپ کا خیال ہے کہ مرکزی یا کسی صوبائی یا کسی مقامی زکوۃ فنڈ میں رضاکارانہ طور پر دی ہوئی زکوۃ زیادہ جمع ہوسکے گی ؟

جواب (۸) بظاہر اس کی ضرورت نہیں ہے اور انتظامی طور پر اس ذمہ

داری سے عہدہ بر آہو نامشکل بھی ہو گا۔

سوال (۹) آپ کیا طریقے تبحویز کرتے ہیں جن سے زکوۃ کمیٹیوں ک چیئر مینوں اور ممبر وں اور ان سر کاری اہلکار دل جو کہ زکوۃ وعشر سے متعلق ہیں، کہ

(الف) توجیه یذیری،اور

(ب) فرائض کی مؤثر ہجا آؤری کے معیار ول کو بہتر بنایا جا سکتاہے؟

جواب(۹) (الف) بعض او قات مرکزی بنک سے لوکل زکوۃ کمیٹیول کے لئے رقومات کی ترسیل میں ہے اعتبائی یا ہے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے جس سے مقامی کمیٹی کے ممبران بھی ول برداشتہ ہو جاتے ہیں اور مستحقین کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے طرح طرح کے اندیشے جنم لیتے ہیں اور کارکنان کا جذبہ خدمت سر دیڑ جاتا ہے۔

(ب) ہر ضلع میں چیئر مین کے علاوہ سر کاری سطح پر ممبر ان کے بھی د فاتر ہونے جا ہیں جو اضلاع کئی کئی سو مر بع میل رقبے پر مشتمل ہیں دہاں کے لوگوں کا کسی شکایت یا تجویز کے لئے صدر مقام تک پہنچنا بقیناً د شوار ہے۔

(ج) ممبران کی موثر تربیت ان خدمات پر ان کی حوصله افزائی اور ان خدمات کے لئے ضروری سہولتوں کی فراہمی سے کار کنان کا حوصلہ ،احساس ذمه داری اور توجہ پذیری میں یقیناً اضافہ ہوگا۔

سوال (۱۰) (الف) ذرائع ابلاغ عامه کوئس طرح استعال کیاجائے کہ عامة الناس زکوة کی ادائیگی میں بھی اسی طرح یقین رکھنا شروع کر دیں جس طرح ان کا

صلوة وصوم پریقین ہے؟

(ب) اس مقصد کے لئے کون سے طریق کا استعال کئے جائیں؟

(جواب(۱۰) زکوۃ کے شرعی احکام اور فضائل بیان کئے جائیں ریڈیو کے پروگزام میں اس کواہمیت کے ساتھ شامل کیاجائے۔

سوال (۱۱) کیا آپ کے خیال میں کوئی اور معاملات ایسے ہیں جو پاکستان میں نظام زکوۃ وعشر کو زیادہ مضبوط کرنے سے متعلق ہیں؟ آپ ان پر مہر بانی کر کے گہری روشنی ڈالئے۔

جواب (۱۱) نظام زکورہ سے متعلق ہر مرحلے کے ممبران کو تحریری طور پر ان کے فرائض واختیارات سے روشناس کرایا جائے اور ہر سطح کی کمیٹیوں کے لئے ماہانہ دوماہی، سہ ماہی میٹنگول کاشیڈول رکھا جائے جن میں شکایات کے ازالے اور کار کردگی کوزیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لئے تجاویز اور اقد امات زیر غور آئیں۔

(نوٹ) جو بات باعث تشویش اور مضر ہے وہ یہ ہے کہ مختلف سطح کے سرکاری حکام اس نظام اور اس سے متعلق تگ ودوکو محض خیر اتی یا یور پی انداز فکر کا ند ہی کام سمجھتے ہیں، ان کو اس نظام کے سرکاری، ملی اور دینی ہونے کا احساس شاید ہی ہو۔ اس نظام سے متعلق ان کا اپنا ذاتی رویہ بھی یوں ہی ہے اور جو لوگ اس نظام سے متعلق ان کا اپنا ذاتی رویہ بھی یوں ہی ہے اور جو لوگ اس نظام سے مرحلوں میں وابستہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی انداز ہے۔

اس کئے بیہ ضروری ہے کہ سر کاری افسر ان کو بیہ ذہن نشین کرادیا جائے کہ بیرایک ایس کے بیات کے ساتھ بیدا کی اور سر کاری فریضہ ہے جس میں ان کو بچر سے حیقظ کے ساتھ اپنا فرض انجام دینا ہے۔

### سوالنامہ (الف) کے جوابات ختم ہوئے۔

## سوالنامه (ب) کاجواب

سوال (۲) مر کزی اور صوبائی زکوۃ فاؤنڈیشن کے در میان را بطے کو بطریق احسن کار آمد اور وسیع بنانے کے لئے آپ کی کیا تجاویز ہیں تاکہ اداروں کے ذریعے مستحقین زکوۃ کی آباد کاری (خود کفالت) میں آسانی بیدا ہوسکے ؟

جواب (۲) زکوۃ فاؤنڈیشن کی مکمل تفصیلات چونکہ معلوم نہیں اس لئے فی الحال صرف ایک تجویز پیش خدمت ہے کہ زکوۃ فاؤنڈیشن کی اگر کوئی انتظامی یا نگران کمیٹی ہے تواس میں مرکزی اور چاروں صوبائی زکوۃ کونسلوں کے ایک ایک نما نمدے کو بھی رکن بنایا جائے جسے متعلقہ زکوۃ کونسل منتخب کرے تاکہ متعلقہ زکوۃ کونسل اور زکوۃ فاؤنڈیشن کے در میان وہ رابطے کا کام بھی انجام دے سکے اور دونوں تک ایک دوسرے کا نقطہ نظر زیادہ بصیر ت اور وضاحت کے ساتھ پیش ہوسکے۔

تک ایک دوسرے کا نقطہ نظر زیادہ بصیر ت اور وضاحت کے ساتھ پیش ہوسکے۔

(نوٹ) پہلے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔

## سوالنامه (ج) كاجواب

سوال (۳) آپ کے خیال میں کیا ضلع کی سطح پر و قناً فو قناً ز کوۃ کنونش منعقد کرنامناسب ہوگا؟

جواب (۳) انشاء الله بہت مناسب ہوگا، بلکہ ہمارے خیال میں تو ضلعی سطح پرز کو قاکنونشن کاانعقاد ضروری ہے۔

سوال (س) آپ کے خیال میں کیا ضلع کی سطح پر و قاً فو قاً ز کوۃ کنونش

منعقد کرناا نظامی اعتبارے قابل عمل ہوگا؟

جواب(ہ) بظاہر انتظامی اعتبار ہے اس میں کوئی قابل ذکر د شواری نہ ہو گی اس میں لوکل زکوۃ کمیٹیوں کے صرف چیئر مینوں کو مدعو کیا جائے۔

سوال(۵) اگر جواب اثبات میں ہے تو کن مد نوں کے بعد ضلعی سطح پر ایسے کنونشن کئے جانے جا ہئیں؟

جواب(۵) ہر سال شعبان کے مہینہ میں ایک کنونشن کافی ہوگا، تاکہ زکوۃ کامال ختم ہونے پر ماضی کا جائزہ لیاجائے اور مستقبل کے لئے بہتر تنجاویز پر غور ہوسکے۔

(نوٹ) پہلے دوسوالوں کاجواب نہیں لکھا گیا۔

### سوالنامه (د) کاجواپ

سوال (۳) زکوۃ کمیٹیوں کے ان چیئر مینوں اور ممبروں کی رضاکارانہ خدمات کو فروغ دینے کے لئے آپ کیا طریقے تبجویز کرنے ہیں؟

جواب (٣) متعدد طریقے ہوسکتے ہیں مثلا۔

(الف) سر دست او کل زکوۃ تمیٹی کے جمبر ان عوام کی رائے ہے منتخب کئے جاتے ہیں اور بیہ عمل ضلعی ممبر ان کے زیر نگر انی انجام دیا جاتا ہے۔

اور چونکہ ضلعی ممبر کے لئے کسی سیاسی جماعت یا تنظیم سے وابستگی اس نظام زکوۃ کی روح کے خلاف ہے اس لئے ایسا تنہا ممبر اس ابتخابی عمل کو چلانے میں بہت د شواریاں محسوس کر تاہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کو اس مقصد کے لئے حسب ضرورت وسائل مہیا گئے جائیں۔ دفتری عملے اور ٹرانسپورٹ کے بغیریہ عمل جاری نہیں رکھا جاسکتا،اس کاا نتظام بہر حال ضروری ہے۔

(ب)ان ممبران کوان کی حسن کار کردگی پر ضلعی کنونشنوں میں انعامات، اور اعزازی اسناد پیش کئے جائیں اور اخبارات میں اس کااعلان کیا جائے۔

ج) ضلعی انتظامیہ ان کو ضلع کے اجتماعی اور انتظامی امور میں شریک مشورہ کیا کرے ان کی تصدیق کو خصوصی اہمیت دی جائے۔

> (د) ضلع کی سر کاری تقریبات میں ان کومد عو کیا جائے۔ (نوٹ) ہاقی سوالوں کا جواب نہیں ڈیا گیا۔

### سوالنامه (ھ) کاجواب

سوال (۳) زکوۃ کی تقسیم کاکام مقامی زکوۃ کمیٹیوں کے ذمہ ہے ضلع اور تخصیل، تعلقہ سب ڈویژنل، زکوۃ کمیٹیوں کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے سے مخل سطح کی زکوۃ کمیٹیوں کی دیکھ بھال اور ان کی کار کردگی کی ٹگر انی ہے۔

جواب (٣) ضلعی سمیٹی کے باس بھی زکوۃ کا فنڈ ہونا جاہئے، بسااہ قات ضرورت مند اصحاب براہ راست ضلعی دفتر میں درخواسیں پیش کرتے ہیں یا تو اس کئے کہ ان کے اپنے علاقے میں مقامی زکوۃ سمیٹی نہیں ہوتی یاس کے پاس فنڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے یا کوئی اتفاقی حادثہ ایسا ہوتا ہے جس کے لئے معقول اعانت در کار ہوتی ہے جو مقامی زکوۃ سمیٹی کی برداشت سے زیادہ ہوتی ہے۔

سوال (۵) ضلع رمخصیل ر تعلقه رسب ڈویژنل زکوۃ کمیٹیوں کی اس دیکھ بھال اور نگرانی کے کام کے لئے اور نتیوں سطحوں کی زکوۃ کمیٹیوں کے چیئر میٹوں اور ممبر ول کے تربیتی کورسول میں شمولیت کے ملئے حاضری کے ملئے کیا آپ کے خیال میں ان کمیٹیوں کویاان کے چیئر مینوں اور ممبر دل کو۔

(الف) گاڑیاں مہیا کی جانی جیا ہئیں۔

(ب) گاڑیوں کے علاوہ یا گاڑیوں کے بدلے، ویگر سفری سہولتیں مہاکی جانی جیا ہئیں۔

(ج) گاڑیوں اور دیگر سفری سہولتوں کے علاوہ یا ان کے برسلے، سفر کے لئے بھتہ اور یو میہ بھتہ دیا جانا چاہئے۔

جواب (۵) (ج) سفر کے لئے بھتہ اور یو میہ بھتہ دایناا نظامی طور پر زیادہ آسان بھی ہو گااور گاڑیوں کی بنسبت با کفایت بھی۔

سوال (۲) جواب دینے میں یہ تجویز فرمایئے کہ۔

(۱) کس قتم کی گاڑیاں مہیا کی جائیں۔

(۲) کس قشم کی دیگر سفری سہولتیں مہیا کی جائیں۔

(m) سفر کے لئے بھتہ اور یو میہ بھتہ ، کتنادیا جائے۔

جواب (۲) (۳) اس کاانحصار علاقے اور فاصلے کی نوعیت پر ہے، یہ بھتہ اتنا ضرور ہونا جا ہے کہ متعلقہ ممبر ان اپنے اخر اجات کے لئے فکر مندنہ ہوں۔

سوال (2) اس رائے کا بھی اظہار فرماییئے کہ یہ اخراجات، اور گاڑیوں پر روزمرہ کے اخراجات۔

ا صوبائی حکومتیں اپنے اپنے بحلول سے برداشت کریں یا۔

🖈 ز کوة فنڈول پرڈالے جائیں۔

اگر آپ کے خیال میں بیہ اخراجات زکوۃ فنڈول سے کئے جاسکتے ہیں تواس کی شرعی و فقہی سند بھی دیجئے۔

جواب (2) فی الحال یہ اخراجات صوبائی حکومتیں اپنے فنڈول سے برداشت کریں۔

(نوٹ) باقی سوالات کے جوابات نہیں دیئے گئے۔

### سوالنامه (و) كاجواب

(سوال(۵) ان سارے سر کاری اہلکاروں اور نتیوں سطحوں کی زکوۃ کمیٹیوں کے چیئر مینوں اور ممبروں کی تربیت کے انتظامات کے لئے آپ کیا تجاویز پیش کرتے ہیں؟

جواب (۵) تربیت ناگزیر ہے اس سے زکوۃ کے احکام ومسائل سے بھی وا تفیت حاصل ہوگی ذمہ داری کا حساس پیدا ہو گااور سر کاری افسر ان کو بھی اس نظام کے قومی اور سر کاری ہونے کا حساس ہو جائے گا جس سے اس نظام کو مشحکم کرنے میں مدد ملے گی۔

ضلعی کمیٹیوں کے لئے بیہ تربیت سہ روزہ اور سب ڈویژن ومقامی زکوۃ کمیٹیوں کے لئے ہفت روزہ ہونی جاہئے،جوسال کے آغاز پر منعقد کی جائے۔

(نوٹ) ہاتی سوالات کے جوابات نہیں دیئے گئے۔

ان سوالناموں کا جواب جن حضرات علماء کرام کے مشتر ک غور و فکر اور

متفقه رائے سے لکھا گیاہے ان کے اساء گرامی اور دستخطاذیل ہیں۔

- (۱) مفتی رشید احمد صاحب دار آلا فتاء والار شاد ناظم آباد کراچی
- (۲) مفتی ولی حسن صاحب، جامعه اسلامیه بپوری ٹاؤن کراچی
- (٣) مفتی سبحان محمود صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی ۱۳
- (۷) مفتی محمد رفیع عثانی (رکن سنده زکوهٔ کو نسل)مهتهم دار العلوم کراچی ۱۴
  - (۵) مولاناافتخار احمر صاهب، جامعه حمادیه شاه فیصل کالونی کراچی
    - (۲) مفتی عبدالرؤف صاحب دارالعلوم کراچی ۱۳
      - (4) مفتی اصغر علی صاحب، دار العلوم کراچی ۱۸
- (۸) مولانا عزیز الرحمٰن صاحب (ممبر ڈسٹر کٹ زکوۃ وعشر سمیٹی کراچی ایسٹ) داستاذ دارالعلوم کراچی سما
  - (۹) مولاناخالد صاحب دارالعلوم کراچی ۱۲
  - (۱۰) مفتی عبرالله صاحب دارالعلوم کراچی ۱۲



# ر ہائشی مکان کیلئے جمع شدہ رقم پرز کو ہ

رہائشی مکان کے لئے جمع شدہ رقم پرز کو ہیاج کی فرضیت

ز کوة کی فرضیت کے لئے مال کا" حاجت اصلیہ "سے فارغ ہونے کا مطلب اس موضوع پر محققانہ بحث۔ (منقول از" البلاغ" شارہ شعبان 90ساھے)

استفناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة درج ذيل مسكه مين ريهنمائي فرماكر ممنون فرمائين

يه مسئله زير بحث ہے كه فقهاء احناف كے نزديك "زكوة" كى فرضيت كے كے الكے ايك شرطيه بھى ہے "فاضل عن الحوائج الاصليه"

سوال بیہ ہے کہ اگر ایک شخص کی حوائج اصلیہ پوری نہیں ہوئیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس بچھ رقم ہے، روٹی کپڑے کی ضرورت تواس کی پوری ہورہی ہے، لیکن اس کے پاس اپنی رہائش کے لئے کوئی مکان نہیں (محض ضرورت کاسادہ و معمولی) اس شخص کے پاس جور قم ہے وہ اس نے اس مقصد کے لئے جمع کی ہے مثلاً اس نے بیس ہز ار روپیہ جمع کر لیا ہے، اور سال گذر گیا ہے تو کیااس پرز کوۃ فرض ہوگی ؟ جب کہ اس کی حوائج اصلیہ پوری نہیں ہوئیں۔

ا- شرح و قاید کتاب الز کوة میں ہے "هی لا تجب الا فی نصاب

حولى فاضل عن حاجته الاصلية "ال عبارت بر مولانا عبر الحي لكهت بيل، "فاذا كان له دراهم مستحقة يصرفها الى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما ان الماء المستحق يصرفه الى العطش كان كالمعدوم جاز عنده التيمم، كذا في شرح مجمع البحرين لا بن ملك وهذا الشرط لوجوب الزكاة مجمع عليه. (شرح الوقايه، كتاب الزكاة)" (٣١٥)

### ۲- ہدایہ میں حاجة اصلیہ پر حاشیہ میں اس طرح وضاحت کی ہے۔

والحاجة الاصلية في الدراهم ان تكون مشغولة بالدين وفي غيرها احتياجه اليه في الاستعمال واحوال المعاش

(بداية كتاب الزكاة - ص١٨٧)

س- برائع الصنائع بيل بي كه مقروض پرز كوة نهيل (احناف كے نزو يك) اور اس كے استدلال بيل ورج ذيل عبارت ہے۔ "ولنا ماروى عن عثمان رضى الله عنه انه خطب فى شهر رمضان وقال فى خطبته الا ان شهر زكواتكم قد حضر فمن كان له مال وعليه دين فليحسب ماله بما عليه ثم ليزك بقية ماله وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه احد منهم فكان اجماعاً منهم على انه لا تجب الزكاة فى القدر المشغول بالدين وبه تبين ان مال المديون خارج عن عمومات الزكاة ولانه محتاج الى هذا المال حاجة الاصلية لان قضاء الدين من الحوائع الاصلية والمال المحتاج اليه حاجة اصلية لا يكون مال الزكاة لانه لا يتحقق به الغنى (بدانع الصنائع ج ٢ ص ٢)

سم- روالحت ارمين مي عبارت مي (قوله فارغ عن حاجته) قال في البدائع: قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخى في مختصره فقال: لا باس النح ..... يجرس آك چل كر لكھتے بين كه .....وهذا لان هذه الاشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للانسان منها ..... النح ..... (مممل عبارت ملاظه فرما ليجئ) ـ

۵- پیر حاجات اصلیہ کے بارے میں فقہ الزکاۃ میں ہے۔ "لکن الحاجات الاصلیۃ ما لاغنی للانسان عنه فی بقائه کاکله وملبسه ومشربه ومسکنه وما یعینه علیٰ ذلك"

گرامی محترم۔ میں ان مرقومہ عبارات سے بیہ سمجھا ہوں کہ اس مخصوص شخص پر جس کی حوائج اصلیہ بوری نہیں ہوئیں اور مثلاً مکان کی ضرورت بورا شخص پر جس کی حوائج اصلیہ بوری نہیں ہوئیں اور مثلاً مکان کی ضرورت بورا کرنے کے لئے اس نے جو (۲۰،۰۰۰) رقم جمع کی ہے اس پرز کوۃ فرض نہیں ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔

### الجواب

شرح و قایہ کے حاشیہ میں مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ملک کی جو عبارت نقل فرمائی ہے اس کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے ان بیس ہزار روپے پرز کو قفرض نہ ہو، ابن ملک کے حوالہ سے یہ عبارت علامہ شامی نے بھی روالحت ارمیں (ص۸ج۲) نقل کی ہے اور اسے ظاہر عبارات متون کے موافق قرار دیاہے، لیکن سابھ ہی اس پریہ اعتراض کیاہے، کہ ابن ملک کی اس عبارت سے ظاہر ہو تا ہے کہ حوائج اصلیہ سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سونے چاندی کا نصاب حاجات اصلیہ میں صرف کرنے (کے استحقاق) سے فارغ ہونے وائے اصلیہ میں صرف کرنے (کے استحقاق) سے فارغ مونے کا مطلب یہ خادرغ

ہو، لیکن صاحب ہدایہ کے کلام سے ظاہر ہو تا ہے کہ سونے چاندی کا نصاب فارغ عن الصرف فی تلک الحوائج ہونا مراد نہیں بلکہ سونے چاندی کے علاوہ دوسرا مال نفس حاجات اصلیہ سے فارغ ہونا مراد ہے، پھر آگے ہدایہ کی وہ عبارت نقل کی ہے "ولیس فی دور السکنی وثیاب البدن واثاث المنزل، ودواب الرکوب وعبید المحدمة و سلاح الاستعمال زکوة لانها مشغولة بحاجته الاصلیة ولیست بنامیة ایصاً" آگے علامہ شای فرماتے ہیں کہ یہی بات مصنف (تنویرالابصار) کی آئدہ عبارت سے معلوم ہوتی فرماتے ہیں کہ یہی بات مصنف (تنویرالابصار) کی آئدہ عبارت سے معلوم ہوتی سے۔

نیز علامہ شامی نے آگے فرمایا ہے کہ ابن ملک کے تول کے اس قول پر صاحب بحر نے بھی اعتراض کیا ہے جن کی عبارت یہ ہے۔ "ویخالفہ ما فی المعراج فی فصل زکوٰۃ العروض ان الزکوٰۃ تبجب فی النقد کیفما امسکہ للنماء او للنفقة، و کذا فی البدائع فی بیحث النماء التقدیری" آگے علامہ شامی فرماتے ہیں "قلت: واقرہ فی النہو والشرنبلالية وشرح المقدسی وسیصر ح به الشار ح ایضاً" و نحوہ قولہ فی السراج سواء المقدسی وسیصر ح به الشار ح ایضاً" و نحوہ قولہ فی السراج سواء المسکہ للتجارۃ او غیرہ (گذا قولہ فی التنار خانیۃ: نوی المتجارۃ اولا.

علامہ شامی کی اس بحث سے معلوم ہوا کہ ہدایہ، تنویر الابصار، بحر، المعراج، معتبرہ نہر، شر خبلالیہ، شرح المقدی، در مختار، السراج اور تنار خانیہ، ان تمام کتب معتبرہ میں سے کسی میں ایسے سونے جاندی کو مقدار نصاب ہو، دین سے خالی ہو گر عاجات اصلیہ میں خرج کرنے کے بلئے جور کھا ہواور اس پر سال گزر چکا ہوز کو ق

واجب بهوگی (کما نقله الشامی فی العبارة المذکورة) اور بعض سَن مِثاناً بهراید اور تنویر الابصار میں اگرچه صراحت نهیں لیکن ان کے کلام کا تقاضا یهی معلوم به تاہے۔ علامه شامی نے در مختار کی جس آئنده عبارت کا حواله دیاہے وه دو ورق بعد (ص ۱۳۳۳ بر)یہ ہے، و تنمیة المال کالدراهم و الدنانیر لعینهما للتجارة باصل المجلقة، فتلزم الزکاة کیفما امسکهما و لو للنفقة.

خلاصہ بیہ کہ متون میں فارغ عن الحاجۃ الاسلیۃ کی جو شرط کسی قید کے بغیر مذکورہ اس کے اطلاق سے استدلال کرتے ہوئے دراہم کاجو تھم ابن ملک نے بیان کیا ہے اس کی تائید کسی اور فقیہہ کی صراحت سے نہیں ہوتی، البتہ علامہ شامی نے علامہ طحاویؓ کی تائید نقل کی ہے مگر علامہ طحاویؓ نے بھی ابن ملک کی یہ عبارت ذکر کرنے کے بعد بحر سے اس کے خلاف نقل کیا ہے، اور بحر کا کوئی جواب نہیں دیا (دیکھتے حاشیہ اللدر المحتار للطحطاوی ص ۱۹۳۱ج۱) لبذا یہ کہنا مشکل ہے کہ علامہ طحطاوی نے ابن ملک کے قول پر جزم فرمایا ہے۔ اور فقہاء کرام کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل نہیں، لبذا ابن ملک کے اس قول پر فتوی کی مراحت کے مطابق آ پ نہیں دیا جاسکتا، اور در مخار، معراج، بحر، بدائع و غیرہ کی صراحت کے مطابق آ پ پرلاز م ہے کہ ان بیس ہزار رو پے کی زیز ہم جمالا کریں۔

رہایہ اشکال کہ جور تم اپنی رہائش کا مکان بنانے کے لئے جمع کی ہے وہ حاجت اصلیہ میں مشغول ہے اس پر زکوۃ واجب کہنا، "حاجت اصلیہ" کے قاعدہ سے متصادم ہے، تواس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اصول فتویٰ میں فقہاء (مثلاً ابن عابدینؓ) نے صراحت کی ہے کہ غیر مجتہد کو کسی قاعدہ کلیہ سے کوئی خاص جزئیہ مستبط کر کے اس پر عمل کرنایا فتویٰ دینا جائز نہیں بلکہ لازم ہے کہ اس خاص جزئیہ میں فقہاء کی مستقل صراحت تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کرے

اگرچەوە جزئيەبظاہراس قاعدە كليەسىيەمعارض معلوم ہوپە

اور دوسر اجواب ہے ہے کہ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کی بیان کردہ جزئیات سے معلوم ہو تاہے کہ حاجت اصلیہ میں مشغول ہونے کا مطلب ان کے نزدیک ہے ہے کہ وہ ال خود حاجت اصلیہ میں استعال ہو تاہے، مثلاً رہائشی مکان، پہننے کے کہ وہ ال خود حاجت اصلیہ میں استعال کا سامان وغیرہ کہ یہ چزیں حاجات کی جاجات اصلیہ میں خود بعنی ان کی ذات استعال ہوتی ہے، بر خلاف دراہم ودنانیر کے اصلیہ میں خود بعنی ان کی ذات کی حاجت اصلیہ میں استعال نہیں ہوتی ہے تکہ میں ہے ) کہ بیہ خود بعنی ان کی ذات کی حاجت اصلیہ میں موسکتی ہے، نہ انہیں بہنا جاسکتا ہے نہ استعال نہیں ہوتی کے علم میں رہائش ہوسکتی ہے، نہ انہیں بہنا جاسکتا ہے نہ ان پر سواری ہوسکتی ہے، البتہ ان کو خرج کر کے ان کے عوض ایسی چزیں ضرور خریدی جاسکتی ہے جو حاجات اصلیہ میں استعال ہوں۔ عوض ایسی چزیں ضرور خریدی جاسکتی ہے جو حاجات اصلیہ میں مشغول نہیں لہٰذاان پر پس جب تک یہ چزیں خرج نہ ہوں حاجت اصلیہ میں مشغول نہیں لہٰذاان پر پس جب تک یہ چزیں خرج نہ ہوں حاجت اصلیہ میں مشغول نہیں لہٰذاان پر پس جب تک یہ چزیں خرج نہ ہوں حاجت اصلیہ میں مشغول نہیں لہٰذاان پر کو ق فرض ہوگی۔

رہی بدائع الصنائع کی وہ عبارت جو آپ نے (۳) پرذکر فرمائی ہے وہ قرض اور دین سے متعلق ہے قرض اور دین کے مسئلہ میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں سب کے نزدیک وہ زکوۃ سے مشتیٰ ہے اور جو صورت آپ نے دریافت کی ہے وہ دین سے متعلق نہیں یہی وجہ ہے کہ بدائع الصنائع میں بھی اس پرز کوۃ کا واجب ہونا مذکورہے، (کھا مو فی عبارۃ الشامی) اور جو عبارت آپ نے (۴) پرذکر کی ہے اس کی مراجعت کا موقع نہیں مل سکا، اور عبارت (۵) کے دوجواب او پر گذر ہے۔ اس کی مراجعت کا موقع نہیں مل سکا، اور عبارت (۵) کے دوجواب او پر گذر ہے۔ ہیں۔

ابن ملک اور دوسرے فقہاء کرام کے اقوال میں جواختلاف ہے علامہ شامی نے اس میں تطبیق کی کوشش فرمائی ہے گیر تطبیق کی جو صورت انہول ہے بیان فرمائی ہے بوری طرح واضح نہیں، نیز اس پر خود ہی گی اعتراضات بھی کردیے ہیں۔ تطبیق کی صورت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ "لکن یحتاج الی الفرق بین هذه وبین ماحال الحول علیه وهو محتاج منه الی اداء دین کفارة او نذراو حج فانه محتاج الیه ایضاً لبراء ة ذمته (ای مع انه لم یسقط به الزکوٰة رفیع) و کذا ما سیاتی فی الحج من انه لو کان له مال ویخاف العزوبة یلزمه الحج به اذا حرج اهل بلده قبل ان یتزوّج و کذا لو کان یحتاجه الی شراء دار او عبد فلیتامل (شای ص۸ح۲)

اس میں یہ بھی صراحت ہے کہ کسی بہتی کے لوگ جب جج کی لئے روانہ ہو ہے تا ہیں اوقت اگر اس بہتی کے کسی شخص کے پاس بفترر جج مال ہو جواس کے گھر خرید نے کی حاجت کے لئے ، کھا ہو تو اس پر جج فرض ہو جائے گا اس جزئیہ کا بھی تقاضا وہی ہے جو زکوۃ کے مسئلہ میں ابن ملک کے علاوہ دوسرے فقہاء نے اختیار کیا ہے اور علامہ شامی نے ان اعتراضات کوذکر کر کے ان کا کوئی جواب بھی نقل نہیں کیا۔

حاصل کلام ہے کہ ابن ملک اور دوسرے فقہاء کرام کے کے در میان زکوۃ
کے اس مسلیہ میں اختلاف ہے۔ ابن ملک متفر د ہیں، اور جج، کفارہ اور نذر کے مسائل مذکورہ سے بھی ان کا قول متصادم ہے، لہذاان کے قول پر فتو کی نہیں دیا جاسکتا۔ پس سوال ہیں جو صورت بو جھی گئی ہے، اس ہیں ان ہیں ہزار روپ پر ذکوۃ فرض ہے، اگر جج فرض ادا نہیں کیا ہے اور بیر قم جج کی درخواستیں دینے کے وقت تک خرج نہ ہوئی توجج بھی فرض ہو جائے گا۔

#### تصانیف

# مَولانا مُفتى مُحرّر بين عُمّاني صَالَبُ



### چنداصلای تقریری

- ا۔ دوسراجہادافغانستان اورہارے فرائض
  - ۲\_ الله کاذکر
- ۳۔ ایٹی دھا کداورخودانحصاری
  - م۔ جنت کا آسان راستہ
- ۵۔ جہاد کشمیراور ہماری ذمہ داری
  - ۲۔ چند تواب کے کام
  - ۷۔ ځب جاه ایک باطنی بیاری
    - ٨۔ خدمت خلق
- 9\_ دینی مدارس اور نفاذِ شریعت
  - ال دین تعلیم اور عصبیت
- اا۔ طلبائے دین ہے فکرانگیز خطاب
  - ١٢\_ محبت رسول صابعة في الميلم
  - اوراس کے تقاضے
    - ۱۳ دوتوی نظریه
  - ۱۴۔ مستحب کام اوران کی اہمیت
    - ١٥ مخلوق خدا كوفائده يهجياؤ



\*\*\*



#### چندتصانیف

- ا نوادرالفقه ( کامل ۲ جلد)
  - ۲- احکام زکوة
  - ٣۔ حياتِ فتى اعظم
    - ۳- درس مسلم
- ۵\_ دین جماعتیں اور موجودہ سیاست
  - ٧۔ رفیق ج
  - علامات قيامت اورنز ولمسيح
  - ٨\_ علمُ الصيغه مع اردوتشريحات
- ۹۔ عورت کی سربراہی کی شرعی حیثیت
  - ا- فقداورتصوّف ایک تعارف
    - اا۔ فقہ میں اجماع کامقام
      - ۱۲\_ کتابت مدیث
  - عهدرسالت وعهد صحابه ميس
  - ۱۳ میرےمرشد حضرت عادنی
  - ۱۲۰ یورپ کے تین معاشی نظام
  - 10 ضابط المفطرات فيمجال التداوى (عربي)
- - ۱۷ مکانته الاجماع
    - و حجية (عربي)